نسف لا إلى الدالك أنسف كالصلام الله حيرة بن مدروه الما من الما من المروه الما من المرودة الما من المرودة الما من المرودة الما من المرودة المرام المر

على مراقيال او فلمفر للدي في رقم مند و من مد مرقب المراقيات

الم طال دستان کی مسلمانی نے کیا دیکھا ؟ کیا ہے ؟ کیا رہا؟ کیا یا ؟ کیا تھویا ؟ علامہ اقبال کے نظم یات وہمات قرآنی

علاماً قبال او فلسفه أن فرك اوروست الدست قراد سجم اورزاني صلفي عنه

فلاما والمنافع ادروت والنافع المالية

علامه أبال اور عليه عبادت الماحين الايمان اليامدي برندن إلى

تَانِ خُلِكَ مُن اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

والدن ك وهوق وزن ادرزامن ومول الطعم كى يشي از: مح يحيل الدين

15. No. 23-1-525
N. No. 23-1-525

نیخ د تفنگ ست مسلال بین کهال به به و محلی تو دل بی بوت کالت بخیر کافر ہے تو شمشر به کرما ہے بھروس کے بیروں سے تو یہ تریخ بھی الرا ایسی بیابی برروئے قرآن نجید فرا میں صطوی سو اور علامہ اقب ال

> کتاب کی جھلکیان : بحنگ دبجهاد مین فرق جبهاد کار مقصد • بههادکاتمام • جهادبالسیف کیلئے میلان کوس مقام برفائنز بناچاہی • کا بی نقل اور اداکاری • بههادبالسیف میں نورزیزی کیا ظلم لمهنی؟ • بجهاد کے تعلق سے شمنان نعداکا برو بگن کره • موت کی لذت • مجامای افغان اورجهاد • بردت فی طاارجها

#### فهرسست مضايين

| تهرست مضايات                         |              |          |                                     |       |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-------|
|                                      | بىلە<br>ئىر  | صغم      | <u> </u>                            | منت   |
| اسلام کاپانچوال دکن تجےہیے           | 14           | ١        | علامداقبال المفلسفه جباد فيسيس التر | 1     |
| جوجهاد میں محاول سیے                 |              | ·<br>•   | جنگ اور جهادمین فرق                 | ۲     |
| جهاد بالسبيف ميهنون دنيرى            | 19           |          | جياد ني سبيل الندكامقصد             | ۳     |
| كيا ظلم منين                         |              | ۲        | وتعريف                              |       |
| سنېرې گردواره مېرسري اښکايس که       | 7.           | ۵        | ابت مبهاد                           | *     |
| حكومت بندنے ظلم كيا _!؟              |              | 7        | جها دربسك المحقوق العباد            | ۵     |
| بهما وسك تعلق سع كتفنان خدا كايردكي  | 11           | 1        | جهاد دريکه مال                      | ¥     |
| ا مع محامسلمان موت منعے خالف         | 74           | 4        | جهاد فدليم زبان                     | 4     |
| لذت مطهرادت سے بے بخر                |              | ٨        | جها د ذریعه علم                     | ^     |
| عصنور رسالت ماک می                   | rr           | <b>'</b> | جہاد تلم کے ذرایعہ                  | 4     |
| الحموسال سيرمجا بربن انغانت مهمامياب |              | / ^      | جہاد تنس کے ساتھ                    | !-    |
| يا بمسرأتي سع عرب مالك معروفة        | 7 72         | s        | جيما د باالسيف كه لي مسلمان كو      | ()    |
| جهادين يامصرمف مذاق                  |              | 9        |                                     |       |
| رب ادراخیارات کے تواہشے عاقا ۳       | e r          | 1 ).     |                                     | 14    |
| ۸ سالشخص کی ۲۲ شادیاں                | 1 K          |          | اسسلام کا دکن دوم نمازیو            | سوا ا |
| اتعى ده تحفي بوانمرد كېلانه كے قابل  | - 1          | , 1      |                                     |       |
| ېددىستانى مىلمان اور حماد            | 1            | 9 1      | مجا مدون اورغلامون کی ناز مین فرق   | 1     |
| بن بازیٔ مرغ بازی بنیر <b>بازی</b>   |              | ا بر     | نا سما دومسرابهم و وسبلن اور        | 10    |
| بل یانی امراب علماد بازی             |              | 11       | دحدت کی تعلیم سے                    |       |
| لمان توم كوسجدول كي تعكري            | <u>،</u>   ۱ | 4        | اسلام كاركن سوم روزه سجو            | 15    |
| رے علمامُ دین اور ہجا د              | ۲ مما        | ۱۱ ۲     | جہاد میں معاون ہے ۔ اس              |       |
| اِق ایران – جہاد یانوکٹی             | ۲   ع        |          | اسلام كالمجرارك ذكواة بوجبادين فلنة | 16    |

Aec. No.

# علامه إقبال اور تلسقه جبرا د في سبيل لند

بنگا اور جہا طبی فرق این الفظ جہاد کے ساتھ ہی تیرد کان الوار دبر چھا بھالا و برجال ایسے بین اردد وگولہ ببرجال ایسے میارادر ایسے اندازینگ کا تصورایک عام دین س آ آسیے کسرو حشرسے گردہے ہیں ۔ تون کے رسے اٹررسے ہیں بلکہ خوان کی نویاں بہدری ہیں۔ بستیاں برباد ہورسی ہیں۔ تیامی و بربادی یند قص کردی ہے اسانیت رخصت روحیکی ہے ۔۔ یہ دراصل ایک بنگ کا تفعد نقش پیم بگر ما دنہیں کہا جانگا۔ ادلاً ہیں جنگ اور جہادیں کیا فرق ہے اسکو مجفنا جائے۔ جنگ کے تفری من ب (۱) الرائی محرکه (۲) دستمتی بسر کینه عداوت ... اور جها مسکه خوی معنی باید دا) کوشش جاریم ، دین کی سمایت کے لئے ہتمیا را کھانا \_ معنول می سے جنگ اور جہاد کا فرق نایاں ہو کرمساسنے بالمسي كربتك فف اماره ك نعاطر كيما تى بيعب بي رشنى بميركسند عدادست كدورت يا محصول وم ولدس محصولت مباه وستمدت ملك كيرى جها نبانى كو دخل مبو تلسيع موصرت دنيا وادول كالشيوه سيعطور مه فارت گیری وبربادی جهال سیم لیکن جهاد صرف الله کی رضا مندی دمین کی سمایت وحفاظت میلے كياما ما سبے \_ جيهاد مرسلم مردو موسى برقرض سبے \_ فرمايا رسول الشمطى الشاعليد وسلم سنے ميواس ی بن مراکدند جراد کیا نداس کاخیال می دل بن آیا توده نفاق کی ایک حالت برمرا" اور جنگ کے مارے ى فرمايا معفور يرفد صلى الترعليدر سلم في شخص بم بين سع نهدين جو معيبت كو دعوت دسمالا میت کی مناع پرمجنگ کرے"۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد میں باطل کوسٹانا بنی فرع انسان کوغلامی ، چیرا ثاتبا می سید بچانا نام حق و ندیق برا بھیلانا اور دستور ایلی کا نفاذ کرنا سید - علام اقبال اللی وندگی کے مقصد کا انتخاف ایل فرمائے ہیں۔ تق فعالم الى صداقت كيستربيداكا بير أورجع المحاسطة معاطعت كيك بيلاكميا

ويرس فيارت كرباطل برستى بن بوا ب حق توييه صافعة الوسم بن بن بوا

توت كا استعلى ذريح جمك شابان دنيا اوردنياكي طالب اتوام في كي ادرالتركي كم سع بيغبران خدا اورغالمان محدّ بني ان دونون ميركيا تفادت سيع صفرت اقبال خرب كليم يك تر بر ر " قرت ادر دین " کاعنوال دیکر تکھتے ہیں : -

سوبار بوئی مصرت انسان کی تیا میاک إ اسكندر وحينكيتركم إفقول سيجهال بي آريخ أتم كايبربيب م ازلي ب صاحب نظره نشرتوت بب خطراك!

عقل ونظر وعلم ومبنر بينص وتعاشاك اس بل سبک سرود الن السرک آگے ؛ لادیں ہوتوہے زمر ہاہل سے بھی طرحوار ، مودین کی حفاظت میں تو ہرزمرکا ترباک إ

مصر ت اقبال دنیا کے طالب اور دنیا کی خاطر سبک کرسنے دالول کوکرگس و بین دہ پرزہ ہو ممرد ار کھا آسیے )سے تشبیہ دسیتے ہوئے اور مردان خدا کوٹ اہیں سے تعبیر فرملتے ہوئے جنگ اور حباد ك فرق كويون سجعات اور ملا اور مجابه ك فرق كو بعى برى فوال سع ظامر فرمات بي-

بونفس کی خاطر جزگ کرتے ہیں جیسا کہ اوبر کھی بیان کیا گیا النکے بارے میں ارمشا م

اتاع الداصليم برداب كر" ده تنخص بم مين سينهي بوسيب كو دعوت وسيار ومعيت كي ناء برجنگ كرك "- بهرادشا در ول خداصلع بود اسهه" خداك نرديك سب سي تركل خدا

كى توغنودى كەلئے بحيت ركفنا اورخداك واصط يغنن ركھناسىي " كھر زمايا معنوران رصلعم ف " جوصرف اسلتے لڑا کہ السّٰد کا کلمہ مبندمہ دہی السّٰدی داہ کا جہ بہسسے ۔ ادرث! دفرعایا کمحضرمت اسلم نے "اللّٰد کی داہ میں جہا و کرما ہینے گھر سی سنگرسال الاز بر ھنے سے انفل ہے"۔ بھر فرمائی ملفی کا

صلعم سع "خواكرىيېنىكى سىسى زيادە بىندىيى كەخدا بى كىلى مىسادەدا يى كىلى خانىت ہو" بھرالٹر کا بیا دارہ جوب بنی علی کمجھا رہا ہے" سعب سے بہترادی دہ تومن ہے جوالٹر کے داستے

میں مبان اور مال کے ساتھ جہاد کرے ہروقت ہی ارشاد ہوہ ہاسے الٹر کے لئے ' التہ کے لئے ' السُّرك لئے - اسكى ومبرحضرت اتبال بير بتلاتے بين -

سرورى زيبا فقط اس دات سيمترا كرائه 👙 محرال بيرك دي ما تي بستال آذري بحربتياد ياكام بوالتُركسك كاجاشت اسيره فرا بي يُؤانَّ ب شاشيهي نبين بريكاً - بها وسم<mark>ت</mark> المتدباك كي كيام أما بع اس سلدين جندار مضادات رسول مقول صلع بيش كي كي أب او المالم نداكه بها دصرف النُّرك لئے سے سن لیجئے ۔

د) " جونوگ ایان دارمی ده النّه کی داه مین جنگ کرت مین ا در جوکا فرونا فرمان بین و سرکشی کی خاطر نوست بین "- دسوره الناع: ۲۰)

(۲) میلک یا بھاری ہوکر حبطرے ہونکلوادر اسینے مالی اور اپنی جان سے خداکے داستے کرو یہ تمہا رہے ہے۔ کرویہ کاریم

کرویہ تہا مہدے کئے بہتر سے آگر تم جالا ۔ دکسورہ لوب )

(۱۳) " بلاست بالٹر نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خریدلیں اوران کے مال بھی ادراس کوران کے مال بھی ادراس کورہ کران کے سال بھی ادراس کورہ کرسی دینوی مقصد کی راہ میں نہیں ) اا بین بوت کر ہے کہ ایک کرستے ہیں کی جا دوال زندگی ) مورہ کرسی دینوی مقصد کی راہ میں نہیں اورمرت بھی بین ۔ یہ دعرہ الٹرکے ذمہ ہو جکا ابنی بین اورمرت بھی بین ۔ یہ دعرہ الٹرکے ذمہ ہو جکا ابنی بین اور الٹرسے بھی کری ن سے بواپنا عہد لیوراکر سے دو الشرع بین کے بین رسلانو ای اپنے سونے پرجوتم نے اللہ سے بین کا یا نوشیاں مناؤ اور بیم سے بو بری سے بو بری سے مور بری سے بور بری سے مور بری

ده) " جولگ بهاری خاطر مجابده کرسینگے ابنیں ہم اسپنے راستے دکھائینگے اورلقیت النڈن کے کے ساتھ سینے النڈن کے النڈن کے کے ساتھ سینے۔ وسورہ العنکوت: 19)

دها" مومن ده بین بوالند ادر رسول برایان لا عے بھیراسیں شک بنہیں کیادر اپنے دمنہ الدید شاک ماریت مورید ایس سیوریت دارید

اپنی مبان سے خدا کے راستہ میں جہاد کیا ۔ یہی سیھا ترنے مللے ہیں "۔ دہارہ ۲۷ ۔ سورہ کر (7) " اللہ کورہ کوگ بہند ہیں جراسکی راہ میں اسطرے صف بستہ ہو کہ اور تے ہیں گویا و

سيسه بلائي بول ولواري بين " ( باره ۲۰ ـ سوره الصف )

(2) " اے لوگو! جوایمان لائے ہو۔ میں بتا دُن تم کودہ تجارت جو متہمین عذار

سے بچاہے ؟ ایمان لاڈ النّدادر کس کے رسول پر جہاد کروالنّسد کی راہ میں لینے مالول سے

مان سے بی تہمارے کے مبتر ہے اگر تم جانو" (مورہ صف آیت ۱۱)

تران اورحدیث دونول میش کے کے کے کہ جہاد صرف النّدی کے لئے کیا جا آسم اسٹے نفس اور کے لئے کہی نہیں توجہا د خیر بی خیر موکررہ جا آ ہے ۔

جها دفى بيل العركام قصد تعرف كالمرابعة وفي العرابة المرام قصد تعرف المرابعة وفي العربية المرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة المرابعة والمرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة

مقدر ادر اسی مختصراً تورُعین بهر بوگ که نفس اماره که مخت کی جائے دالی تمام جنگون کا خاتم

فحميل الدين حدثقي

عیں المبیس کے بھیلائے سٹر کاصفایا اور دنیا کو دستورائی کے تخت ملیری فیمتوں سے بہرہ دراور مالا مال کرنا ۔۔۔ علامہ جہا دیکے مقصد اعلیٰ کو ادر آسان انداز سے یوں مجمعاتے ہیں کہ جہاد کا مقصد بھا پہ کے سلے نہ حصول مال غنیمت بلکہ نبا پر تو خوصنوری باری تعلق کی خاطر کھن سر سے با ندھ سیجھیلی بیدا ہی جائی عریز و ول میرضلوس بطور ندراند رکھے باری تعالی کے دربار میں بقتی مصفرت اتبال یہ کہتے ہوئے بیش کر اسے کہ:۔

گریں ندرکوایک آنگینہ لایا ہوں ۔ ﴿ بحرجیزا سی سی جہنت میں بھی ہی گئی گئی اس کا مقصد کر تیول افتدر سے عزونشرت سے جب مومن میدان جہا ہ بین تلوار الحکما آب تواسس کا مقصد ومطلوب بقول علامہ :۔

رجه المرق مید مطلوب دمقدود دوس ؛ منه مال غیمت شر مشور کست ای اب استرادت مید مطلوب دمقدود دوس ای اب استراک کا نذر اخریات بوعی قبل فرماتی اور اسکو زندگی ما در بیعطا فرماتی سیم که

د ادر جرالتٰدی راه میں مارسے جائیں ابنیں مردہ نہ کم دبلکہ دہ زندہ ہیں ہاں تہیں ابنیں مردہ نہ کم دبلکہ دہ زندہ ہیں ہاں تہیں ابنیں مزید نہیں ہے۔ بیس کے دبال میں مزید فرملت ہیں ۔ پھر یادہ دبا) سورہ آل عمران میں مزید فرملت ہیں ۔

بهرحال نجابد بركرم بى كرم بوتا سے - مرتا ہے توشبید - حیات جادید كا ملك بجتیا ہے تو شہید - حیات جادید كا ملك بجتیا ہے تا خازى اوردين البي كا محافظ بن كراسيك الدیاك، قرائے حجم میں فرملے تیں - " حقیقت یہ سے كراللہ نے برامنوں سے الن كے تعنو اور الن كے مال مجنت كے يد ليخو يد ليم بين ده اللہ كى راه میں لڑتے ادد عاد تے بین اور مرتے ہیں "

القرام بها و کیتے ہی ایک عام ذہن ہیں صرف میدان جنگ ہمچیار اور لڑائی کا تصوراً آھے۔ لیکن یہ اسرذہن نشین رکھنا عاہیے کرجماد کے گئی اقسام ہیں اور یہ جہاد ن السیمن آ نوی نوبت کا جہاد ہے۔ ا - بها و درسلسله قوق العباد المعاد المعادة عمالة بن عمر من

کی خدمت میں ایک شخص صاحر ہوا ادر جہاد ادر بیجرت ددنوں کی اجادت طلب کی ۔ دریانت زمایا " ترے مال باب زندہ بیں"؟ عرض کیا " مال" فرمان ہوا " ما

مین دان بی سے جاکراچھا برتا دی کوان کی خدمت کر دسلم)

(۲) فرمایا محفور بر فور صلع نے که ان کے ساتھ کوئی دیکی فائدہ بہنیں دیتی۔ ایک۔ والدین کا حق تلفی - تیسرے میدان قبال فی سبیل المنڈ سے فراری۔

۳۱) فرمایا حضوصلیم نے جس نے کسی مجا مدے قائبانہ میں اس کے دالی دھیال سکے س کی ہس نے جہاد کیا۔

دم) فرمان سبے آقائے نامدارصلعم کاکہ بجوابی جان کی حفاظت کرتے تسق برگر ده) ارت دہے سرکاردوعالم صلعم کا بو اپنے اہل دعیال کی حفاظت کرتے ہوئے: رہ شہید ہیں۔

(1) بوستنخس اسنے اہل وعیال بوڑھے والدین یا اپنی جزدریات کی کمیل کے۔

معاش میں نکلا زمایا مخرکائینات صلعم نے کہ دو بھی الشد کی راہ میں ہیں۔ دن نزیار ماری میں میں المام میں میں المام میں المام

ده خرایارسول اکرم صلی المترعلید و کمر الند تعالی کی راه میں ماراجا الم مید طیر و تر کنیا ہوں کو کر قرض کو تہیں درجی مسلم ستریف ) ۔ ( کیونکو بیر قرض کا تعلق بند کے حقوق المواد کی ادائی اس سے طاہر ہوگیا کہ حقوق العواد کی ادائی اس سے مندرجہ بالا فرا میں درجا کی دست و بینا بھی جہرا دہیں ادر شہرا دستے ہکنا دکر دیتا ہے جہرا دہیں ادر شہرا دیتا ہے ہما در ایس میں بیس المراز مال دست دیتا بھی جہرا دہیں ادر شہرا دیتا ہے ہما در ایس میں بیس اللہ میں اللہ میں بیس اللہ میں اللہ میں بیس اللہ میں اللہ

کھے جا چکے ہیں جو مس عزان برریشنی ٹولینے کاتی ہیں کو النہ اوراس کے بیارے رسول طا بار قرمایا ہے جہاد کروا پنی میان سے اور مال سے ۔ مال النہ کی راہ میں بغرض جہا دویں ا بڑا جہا دسم سے بچونکہ جہاد کی بھیل کینے مال دونت کی صرورت لاحق ہوتی ہے محالیہ اکا م بھی جہادی نوست ہی مال بغرض جہاد راہ نے لائیں لاکر رسول النہ صلحم کے وربار ہیں '

بی بہدی وجت وی میں برس بہار داہ حالای ادار موں الد مسلم سے وربار کی ا فرما دیا تا م داخوات کی تفصیلات کاب می صورت انعتیاد کر جائے گی بہال حرف ایک ذكركيا جا تاسيع بسكوعلامه اقبياً ل في الكب درا مين المحفاسيع بن سعة نا قابلِ تدياس ايتما ركا خلاكن ، مين اظهار بروتها ، درييه واقعه بهم كو دعوت عل وتباسيع -

ک دن دشولِ پاک نے اصحابسے کہا دیں مال را و حق میں ہو ہوئے تم میں مالار اس روز ان کے اس تھے درہم کئی برار ارث دمن کے فرط طرمسے عمر استھے برمه وكر د محف كالأب قدم ميراراه وار ول مين بيه كميه رسيق كمهدني سيضرار ایٹار کی ہے دست تگرانٹدائے کار لامے غرض کہ ال رسولِ املین کے باسس کے دہ کہ جو مش میں سے تربے ول کہ جے گرانہ يرتجها تحفورسرور عالم فسنه است عمرانا مسلم سبے اپنے بولیش دا قارب کا حق گزار ركماسيع كجوعيال كاخاطر بهي توسف كيا ؟ باتى ترويء مدلت بيضا بريع نتأر كى عرض مصف السي فرزند و زن كاتق بعس سيع بنائے عشق دمجیت ہے الاک التنفيين وه رفيقِ نبوت بھي آگيا هرسيز سسينيم جهان مين ببواعتبار اله اینے ساتھ دہ مرد دفاسر شن اسب قمرسه دُشتروفا طردحار. ملك يمين ودرهم ودينا روحت وجنس كين لگا ده عشق ومجيت كاراندار بول مصفور جاستے نکرعیسال بھی اے تیری زات باعث تکوین *رانگا*ر ك تجه سع دياره مه دالجم فردع كمر

سے بھوسے رہیں مرد ہم مرسی کر اس کے بیاد کے اس کے بیاد کی اس کے بیاد کا اسوال ہی ہیں۔ بروانہ کو چراغ ہے لمبل کو بھول بس کر جہا دکے ان گنت واقعات ہیں لیکن سب سے جمال کا

واتعه بیان کیاگیا۔ بہا د ذریعے نربان کی ہی طری اہمیت ہے۔ رمہر کا الصفا رسلس نے اس سلد میں فرمایا:-

- (۱) السبيرين جها د ظالم اقت راريح سلمني حقى بات كهناسيع"
- (٢) مشركين سے اپنے مان دمال اور زبان كے درايم جهادكرو-
- رس " حبس نے کسی بدایت کی طریف ڈگول کو بلا یا ٹو اسس کو کھی وہی اجرسیے ہو اسکی پڑ کرنے والے کے لئے ہے گئے
  - دیم، "جہادکرو اینے مال سے اپنی جات سے ادرزما لک سے ۔
  - ره، " كله وجابر امت ارك مقابله سي كلم حق كبنا افضل مها وسي-"

جہا د دریجہ علم فرمایا نورادلین مجوب خداصلع نے گرگوں میں درجہ بنوت سي قريب المرام علم ادرال جها ديني ويعيمام وريد موجماد كياجا ناسم عليه ده زبانی ہوکہ مخرری وہ نبوت کے درجہ کے قریب پنجاد با سے۔

جہا دفت کم کے وراجہ ا دنیا کو روشنی بخشنے والے معنورا أور فرا الله

" قيامت مح دن علماء كى روست فاق الدست بدكانون ابك بى درجرب مول كي"

مائل ہوتا ہے اس کے اوجود جہاد بالیف کو بہاد اصغرا ور جہاد نفس سے ساتھ کرنے کو بہاد أكبركها كيلسي - يونكرجب نفس سع جها ذكرسك نعس كوتابع احكام اللي بناليا جلع قتب ہی بہاد بالتیف فی سبیل التّٰرکن ہوسٹ ایے ۔ نفس کو آبے ستربیت فحدی نرکیا جا کے توانیک تفسی اماره کا ٹسکاربن جا تا ادرشیطا ن کے بصدرے میں گرفتار ہوکر بندہ خلاہیں بلکہ بندہ اہلیس بن جا ما سیے۔ فرمایا دمول الشرصلی الترعلیہ دسلم نے متیطان 'انسان کارگوں میں جادی و ساری ہے جس طرح خوان جاری وساری سبے پیور فرمایا القائے نامداد صلعم نے برشخص کے ساتھ ایک سیال براكيا عا ما يه بيراشيطان مسلمان موجيكاسيد . نفس كيسا ته جهاد كركي مي اس شيطان كو كابو

یں لایا ما سکتاہے۔ اللہ پاک فرملتے ہیں۔ ونا (اسے بیفیر ) آب وعاکیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی بناہ مالگہا ہوں شیطانہ ك وسوسول سع ادر اس ميرس رب مين آب كى يداه مانگرا مول اس سع كرستيطان میرے پاس آئے ( پارہ ۱۸- ۲۳ ع ۵)

(۲) سٹیطان کے قدم بقدم مدت جلو فی الواقع وہ تمہارا صریح دہمی ہے وہ تو تم کوال میں کی تعلیم کرے گا ہر کہ تشرک مری اور گندی ہیں۔ ﴿ ہزو تانی سورہ بقرر کوع ۲۰) (۳) اے بی تم نے اس تیخف کے مال برغورکیاجس نے اسے نفس کا نواہش کواپرنیا ندا بناليلب كياتم اليستخص كانكرانى كرسكة بوركياتم تمجمة بوكرال مين سيببت سے نوگ سنتے او سمحت میں ؟ سرگرنہیں - یو تر جافدوں کی طرح میں بلکہ ان سے بھی سين كرر سے مدره ١٥ الفرقان باره ١٥)

ندرصه بالالهات قرآني اور فرامين رسول الترصلهم كي دوشيني مين معلوم بوكيا كنفس اوشيطان اک عصیا نک مسزل برانسان کو لیجاتے ہیں کہ دہ جیسا کسرالٹہ یاک فرماتے ہیں جانوروں سينت كزر مقام بربني جا ماسير اليحاصورت مين وه جهاد فى سبيل التدكيي رن ، د قابل ره سکتاسید ؟ بهذا است نفس کے ساتھ جہا دکر کے نفس کو مار سے مشر بعیت جملی دِ اکبرے کہ ذرایا حصنور انوصلعم نے " ننم میں سے توٹی مومن نہیں ہوسکتا جب کک ان کی متسی میری لائی برقی شربعیت کے مطابق نہ ہوجائے۔ بعب کوئی مسلان یا موں ہی نہ مہو تو ع كردا دكا حامل نهيين بوسكما مون ادر صاحب كرداد نه بوست بوسي الكروه سجها د ك قريب ، توده کامیاب جها دینهین کرستما بلکه ده جها د کو جنگ کاروپ دے کر گنام دل بنی مبتل اور زما برباد زماراج كرياسي نفس كاكاميا بجهادي مردمون بناما ورجها دماسيف المتحل ہے ۔ مسلمان جب سے زوال پذیر ہوا ہے جیسا کہ ادبراً بیت قرآنی بیٹیں کی گئی نفسٹ کا تواش . خدا بنا لیاسیے اور جا نور سے بھی بدتر ہوکر زلیل ونوار ہوگیاسے ایسی صورت بیں جہا م ے رہے کیسے سنخاسیے ؟ نفس کہ کا میاب جہا دہی مجا ہدیں حرارت مجا ہدانہ پریا کرسکتا ندان ان صرف گفتا رکا غازی سی بن کرشرا ب الست پیٹیے بے علی کی دنیا میں رہتا ہے کردار کا مهی**ں ب**ن سختا ۔ کردارا ورعمل ہی جہاد بالسّیف فی سبیل الٹر کے لئے صرٰدری ہیں ۔ در شر تضربت اتبال عمل بے غرض باقی نہیں رہتا اورحال بیہ ہوجا ماسیمے کہ

ىرت البال مى بىي بىيى بىرى با بى ادى ادرى يېرى وم اقبال مېرا كەنگەرىپ سىمىن باتد*ن مىن موم*لىماسىم

گفت رکا به غازی توبنا محردار کاغازی بن نه سکا

ا بداند سرارت رسی مذموتی میں اور سراند سے علی سما بنی شراب الست جس کا بداند علی سازه وجام سے گذر باره وجام سے گذر

ہما دیاںیف کیلے منان کو مقام پر فائٹر رمنا جا ہیئے ؟ رسید در کر ہے ہوئے۔ سے جساکہ بیان کا کیا جہا دائٹیف فی سیل الڈ کونے

جهاد بائتیف جہادی آخری قسم ہے جیساکہ بیان کیا گیا جہا دہائتیف نی سپیل التہ کونے نم کوسکان بن کرنفس سے مجاہدہ کرکھے کردار کا غازی شاا در اپنے بیں مجا ہا نرحمادت نی بھرتی ہے ۔ نفسس کا غلام بنے شراب الست پی کرمستی ادر کا ابی کا شکار بنے اون کھنے سطرح جہاد بالشیف نی سبیل الٹر کرسکتے ہیں ؟ اب نفس سے جہاد کرنے کے بھی طریقے ہیں۔

تحدثميل فلسغهجها و اسلام کے پانچ ارکان کی اولاً با بندی اور میح اما زسسے ادائی بہلاطر بیتہ سے ۔ اب کہ ان کی ادائی سب اندازسے آج کامیلان کررہا ہے۔ ركون اول سفها دت توسيل ان وسلان بغذادلاً ادل <del>آجید بریقین کامل بمیداکر نے کی صرودت سب</del>ے بیخی السّٰہ کی وحدا نیست کا لیّا كاليقين التُدك الحكام بجانه للن كاصورت ميس التُدكا مُوف مسلمان كالشيوه زندُّ توبى مسلمان مسلمان بن كربوراقرادرسالت غلامان محمد كى صغول ميس شامل بورسية بحب التُدك عشق ين كامل بروجائے توسلمان مومن بن كر بجرا د بائسيف كے الاق د عُتُق الهي ببي وه چيزسېد كد بقول علامه . نه بو تومردمها ن بیمی کافردا أكرم عشق توسع كفريمى مسلانى اگرعشق اللي مرمو توعلامه فرماتے ميں ،۔ ترانديشه اللاكانسين سي ۇ تىرى بروازلولاكى تېسىيى عنتی اہلی جب ہی بیدا ہوگا جکہ دجود ذات باری کا یقین محکم ماصل ہوجائے۔ آگر ا کا اترار کرے مگر۔ زبان سے گری توحید کا دعوی توکیا مال ؟ بنا یا ہے بت بندار کوابنا نورا آ دل ونگا ہسلا*ں نہیں* ترکیجہ بھی نہ خردسن كم يعى زيا لاالد توكيا حال؟ ﴿ یقین کی دولت علی اندازسے توجیدار وات النی کے بارے میں حاصل بروجائے تو بھر يتين يقول علامه ده دولت بعكم يقين بيدا كرمادال يقين سے إتفاقات ؛ ده درولیشی کیچیکسا سفتحمکی پیز ادرآج بِعُول حضرت اتبال مسلمان كے يقين اور على كاجب يب حال سبع تو ده جہا كةربسيكي جاسخاسي ا مرد فرزانه نے جذب ملانی ؛ نے داہ علی بیدانے شاخ بقین م یقین بی سے ایمان کی دولت اور لذت حاصل موتی سے ادر ایج حافظ قران می کیول نرم کی دولت سے محروم ہے برنکہ وہ مانظ قرآن ہوتے ہوئے بھی ذہنی اعتبارسیے دنیا نغس اماره کوغلام بن کریقین ادرایان کی دولت سے بقول مصرت اتبال محروم برا از غلامع لذت ایمال مجو ژ گرچه باست دحافظ قرآن مجو ورمبه ، ریان کر، اندت کسی غلام کے پاس جاکرمت دھو ند اگر جب دہ غلام حا نظ قرآن میں میں کیوں نہ ہو۔

ہی یوں مر ہر۔ یمان کی لذت سے محودم بدنعیب جہا دنی سبیل الٹرکیے کرسکتا ہے جبکہ ایمان کاصرف دکھاوا ہوادر حقیقت میں ہوکہ

ہوار حقیقت یہ ہودہ میں گرم ہوش پر گردل ابھی تک بے زیار اپرش میں اور حقیقت یہ ہودہ میں گرم ہوش پر گردل ابھی تک بے زیار اپرش قومید کی قومید کی قومید کی قومید کی قومید کی قومید کی تحدید کی تومید کردار نرم کو کردار نرم کردار نرم کردار نرم کردار نرم کو کردار کردار نرم کو کردار کردار کردار نرم کو کردار کر

اسلام کارکن دوم تماز جو جہادمیں معاول سے

رب اسلام کے دکن اول توجیدا در وحدامیت کا قرارمسلان کے ائے صرف ایک زبانی دیا ہے۔ بن کررہ جائے تربھواسلام کے دکن دوم نما زمیا بھی ایک دکھا واہی بن کرساسنے آئے گا اور نماز کا محضرت اقبال کی زبان میں بیہ حال ہوگا۔

دل ہے سلاں میرانہ ترا ؛ تو بھی نازی میں بھی نازی تری نازمیں باتی جلال ہے دیجال ؛ نزی اذاں میں بنیں میری سحرکا بیا ؟

مثال ما دیمکاتھا بھی اداغ سجود ، خرید بی ہے فریخی نے دوسلمالی مثال ما دینے میں ہیں ہے اور نہ ماز علامہ انہاں م علامہ اتبال سبتے ہیں عام مسلمان ہوکے ملّا ندا ذاک دسنے ما انداز مجاہدانہ ہے اور نہ ماز

الفاظ دموانی میں تفادت بنیں کین کے ملائی ا ذال اور مجا بدک ا ذال اور موانی میں تفادت بنیں کین کے اس کا جمال اور سے شاہن جمال میں ما جمال اور سے شاہن جمال کے واڑ سے دونوں کی ایک نعنائیں ، کر سس کا جمال اور سے شاہن جمال

پرواڑ ہے ددنوں کا آی ایک نعنائیں۔ ؛ کرکس کا جہاں اور ہے شاہی جہاں جہاں یک۔ ناز کا تعلق سے علامہ کو دکھ سے کہ سلان مجا ہرانہ نمازی ادانی سے قاصر اور غلامانداندانه ناز کا عادی بن میکاید میرنگد مسلمان مین مرد مجامد کا " تحریب کیا بسند رم بلکہ ایک غلامانہ ذمین مصررف کا رسیع -

ھے م*رول اور غ*لامو*ل کی نمازمی<sup>ق ر</sup>ق* 

طريلي سجده يبي كيول اس تعدر تمهار کہا جا ہدتری نے جھ سے بعد ماز نبرن تقى استع كاچنرسے نما ذِغ وه ساده مردمجا بر وهمومن آزاد بزاركام بي مردان ميركودنياي النبس كے ذوق عل سے بي المتعلى أ

کہ ہے سرور علامول کے مورد تنگ بدن علام كي سوزعمل سيسيد فحردم ورائے سجرہ غربیوں کوا در کیا ہے طريل سجده اگربي تو كيا تعجب ہے ا

ندانفیب کرے بند کے ا ما مول کو

وسیرہ جس بیں ہے لات کی ندگی کاریام اسٹا عت اسلام کا زمانہ ہے غلا مان محسستند جہا دسی مقروف ہیں روم کی و يس نتوحات به نتوحات وحاصل مورى ميل كئي رومي شكست كها كرمسلا زر سے الميرو بین سے ایک قیدی بشمی حالای سے سلاوں کی تیدسے آزاد ہوکر بھاگ نکلیا اور قبیصر، بيني جا تكسيم و قصرروم اس سع صحابه أكرام فن اورغلامان فحرّ ليني اس وقت كي مسلال ك دریا ذت کرآسے تر دہ شخص عرض کر اسے " اے شعرفت ویسے لوگ دل کوشہر اربی ا

عابد بن كرالند كے حصور عبادت ميں كزارتے ميں "

آج كے مسلمان كا يب حال سے كە دكھا وسے كے لئے مسجدوں بيں طربي سجدوں م سیے اوردات بی ترم ترم گدول پرمھردف نواب سیے۔ ایک طرف آب کا مسلمان ہ کها وسع کے طویل بے محصوری کے سجدول کے علاوہ گررانوں میں جاگتا ہے نو توالمیوں او دین کے اعلی کی بیروی سے نیاز ہوکران کے عروسوں صندل مالیوں ' در ہوت سے غیر صرو، كوندى اشكال دى كى ياسنيا دفار بىنى كەلئے يا بيصرا بل بنود كے دسومات لى بوقى شادى بىيا سلسله بين ياليجلني بسسم الشنواني دوزه ركها كي دغيره كسلت توان حالات بين جهادك كاسوال أدوركار بإربها دك نلسفه كوسجف سونجف ستحسك تك أس كم باس وقبت كمج سے ہمکتا ہے ؟ ذہنی اعتباد سے جمانی اعتباد سے جب اسے غلامی نصیب نیے تومرو مخر کے بر کور سے برک افکاری دنیا میں کوئی مقام باہی نہیں سکتا بھیاکہ علامہ نے غلام اور مروجر کا نقشر کھنوا ہے ۔

میچاہ ہے۔

ہر ہر ہے کہ بیچارے مولوں کی نظر سے ۔

ہر ہر ہے کہ بیچارے مولوں کی نظر سے ۔

ہر ہر ہے کہ بیچارے مولوں کی نظر سے ۔

ہر نادی اکر ان ہے محکوم کا اکر سال کو کس درجہ گراں سیر بیں محکوم کے اوقا سے ہر اور کا ہر لحظہ بسیام ا برسیت ۔

ہر نادی کا ہر لحظہ بسیام ا برسیت ۔

ہر محکوم کو بیروں کی کر امات کا سردا کو ہے بست کہ آزاد نوداک تندہ کرا اسلامی میں ہے ہی تربیت ابھی ۔

مر میں محکوم کے حق میں ہے ہی تربیت ابھی ۔

ہر مورت گری وعلم مبایات کی اور میں کر اور میں کر اور میں کر اور میں کر اور میں اور وصل کی سیمے ہے ۔

ہر میں محدت کی دوسے بھو تھتے ہے ادر سے بیٹریں جہادی جان روسے ادر کا میا ہی کے لیے ۔

ہر تی ادر قرم ہیں محدت کی دوسے بھو تھتے ہے ادر سے بویٹریں جہادی جان روسے ادر کا میا ہی کے لیے ۔

ہر تی ادر قرم ہیں محدت کی دوسے بھو تھتے ہے ادر سے بویٹریں جہادی جان روسے ادر کا میا ہی کے لیے ۔

ہر تی ادر قرم ہیں محدت کی دوسے بھو تھتے ہے ادر سے بویٹریں جہادی جان روسے ادر کا میا ہی کے لیے ۔

ہر تی ادر قرم ہیں محدت کی دوسے بھو تھتے ہے ادر سے بویٹریں جہادی جان دوسے ادر کا میا ہی کے لیے ۔

ہر تی ادر قرم ہیں محدت کی دوسے بھو تھتے ہے ادر سے بویٹریں جہادی جان دوسے ادر کا میا ہی کے لیے ۔

ہر تی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی میں کے اور سے بھو تھتے ہو تھتے ہیں دوسے ادر کی بویٹریں جہادی جان دوسے دوسے دوسے کی دوسے

دیتی ادر قرم میں وحدت کی روح مجھوں تھی ہے ادر یہ بہتری جہادی جان روح ادر کا میابی کے لیے اسمبر بین ۔ مگرم میا فوات اس تربیت سے فایرہ اسمبر بین ۔ مگرم ما فوات نفاق وخواہ ات کے مسیر بین ۔ مگرم ما فوات نفاق وخواہ ات کے مسیر بین ۔ مگرم ما دیا ہے فاہری طور برزمین برسمبرول پرسمبر سے مارے میں مصروف ہیں اورزمین کے متابع میں معروف ہیں اورزمین

علامہ اتبال کی زبان میں برابر بکار دہی ہے تے

ترا ول ترسیصنم استه کی یا طے گانماز میں است کا کھی کا ملے گانماز میں است کا ہم کا نماز میں است کا ہم کا نماز اور سبحدوں نے مسلمان کی روح میں سعے پاکیزگی کو ناہی کردیا۔ وحالت قری کے افکار کو اور شسلمان کے وحرت کر دار کو خام بنا کر دکھ دیا۔ ضمیر پاک رہا نہ خیال کی بلندی ادر ذوقی مطیف کی دولت مصرم ملمان بہرور سبع ۔ علامہ حد درجہ متا نز موکر فرملتے ہیں۔

مراس راز سے وا تف سے نرمل نہ فقیم ، وحدت افکا رکی بے وحدت کردار سے نامل نہ فقیم کے میر پاک دخیال بلندونوق مطیف رہے میر پاک دخیال بلندونوق مطیف میں اور وحدت کے مادی دور سے ناہدی کا دی کرد وحدت کردار وحدت کی اور وحدت کے کا در کا کا در ایک کا در کا دور وحدت کی کا در وحدت کی کا در وحدت کردار وحدت کردار دور دور سے میں دور سے دور کی دور سے دور کی کی دور کی دو

بوب ملان اسلام کے رکن ودم کے فرائد تفصد در سیلن ( DISCIPLINE ) اور وہ در سے سید نصوف محروم ہوجائیں بلکہ اہل بہود کی طرح او رخے بنج کے ولدل میں بھنس جائیں۔ دکھا و سے مندھا فاکر کھڑ ہے تر ہوجائیں کین دلی ایک دوسرے سے مندھا فاکر کھڑ ہے تر ہوجائیں کین دلی ایک دوسرے سے کرمیاں دور ہوتے میں اور اسینے اسلان کرجہاد کی الن کما زدل کو کیمول جائیں کے : بقول اقبال

آگیا عین لڑائی میں اگر وقدت نما ن ﴿ تبلہ روہ و کے زمیں اوس بوئی قرا ہجا؛

ایک ہوف میں کھر سے بوگئے تحرودایا ن ﴿ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
تیری مرکار میں بہونے آئی کا ایک ہو ﴾ بندہ دولت برقائم کرکے بے ما یہ
بیٹھ براسال م کے احکام کے خلاف مجل کوئی منزلہ عمارات تعمیر کرنے اور کردار کو منوار سنے کے
نظروں سے دیکھنے لگ جا میں کردار کی کئی منزلہ عمارات تعمیر کرنے اور کردار کو منوار سنے کے
میروں کو کئی منزلہ بناکر سنوار نے لگ جائیں مسجدوں کی کمیٹیاں بناکر دات دن تحمیک سے دہ جباد نی سبیل المتند کے لگتی ہی کب رہیں گے۔

اسلام كأكن سوم روزه بوجها دي معاول م

روزه اسلام کاتیسرا رکن ہے جو برقت واحد مسلان کوتین بینرول کی تعلیم دیں اا کرتا ہے ہو ہوہاد کے لئے بھی حزدری ہیں۔ (۱) خداکی رضا مندی کے لئے روزہ رکھنا او روزہ میں بھوک اور پیاس الٹد کے لئے برداشت کرنا اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے کم الٹد کی

کے نظے جہادی اور جہادیں سکالیف النّد کے سائے بردائشت کرنا۔

(۲) نی را کو حاصر ونا ظر وا نا و بینیا جان کر بھوک اور بیاس کی شرت کو بھی روزہ ہیں ہوئا اور تنہائی اور بوتھ سلنے پر بھی النّہ کو ہا ضر و ناظر دا نا و بینیا جان کر نہ کھا نا نہ بینیا اور منہائی اور تو جہا د بینیا اور منہائی اور تو جہا د بینیا اور منہائی اسی طرح جہا د بینی جاہیے و کوئی دیا افلام کر ناجس سے روزہ ٹوٹ ملسے بالکل اسی طرح جہا د بین جی جہاہی جا کہ النّہ کو حاصر وناظر جان کر تکالیف بر ما اور چھاگئے کا موقع بھی ملے تر النّہ کو حاصر وناظر جان کر تر بھاگئ جیسا کہ النّہ کے رسول اور خطاکتے کا موقع بھی ملے تر النّہ کو حاصر وناظر جان کر تر بھاگئ جیسا کہ النّہ کے رسول نے بین نے فراد میں گا و ایسے بین جسیس کوئی نیکی فائرہ نہیں دیتی جسیس سے ایک میدان قبال نی بیا ۔ معہ فراد میں اس طرح صف بارہ ۲۸ میں النّہ باک وماستے ہیں اس طرح صف بارت مراکس نے بین کو مار قبیں گویا دہ ایک فراد میں اس طرح صف بستہ بھوکر لوٹر تے ہیں گویا دہ ایک فی میرنی دیوار ہیں دی برائی دیوار ہیں دی برائی دیوار ہیں دی برائی میں اس طرح صف بستہ بھوکر لوٹر تے ہیں گویا دہ ایک فی میرنی دیوار ہیں دیوار ہیں دی برائی دیوار ہیں دیا تر ہوئی دیوار ہیں دی برائی دیوار ہیں دی برائی دیوار ہیں دیں برائی دیوار ہیں دیوار ہیں دی برائی دیوار ہیں دیوار ہیوار ہیں دیوار ہیں دیوار ہیا دیوار ہیں دیوار ہیں دیوار ہیوار ہیں دیوار ہیوار ہیوار ہیں دیوار ہیوار ہیں دیوار ہیں دیوار ہیوار ہیوار ہیوار ہیوار

رسو) روزه صبر کی کمتین کرتا اور صبر کرنے کی روزہ دار کوئٹر بدیت دیتا ہے جونکہ اللہ فرما ا م کی مجزا میکی ہوں اسی طرح جہاد میں بھی تکالیف پر نجا ہد کوصبر کرنا اللہ پاک کی خوسنا المنے صردری ہے بونکہ اللہ پاک زملتے ہیں " اے توکو ! جو ایمان لاسے ہو صبہ کام لو۔ باطی پرستول کے مقلیطیں پامری دکھاؤٹ کی خدرت کے لئے کرنستہ دہوادرالنوسے طرب تے رہوادرالنوسے طرب تے رہو ۔ دال محران اللہ باک مومات کے بیس مومنوں سے ان کی جا حیں اللہ نے دران کا مال بھی اس قیمت پر شریلیں کان سے سان کی جا دوال زندگی "۔ دیکھا آپ نے س قدر الکان اسلام کے ذریعہ مومن کو جہاد کے سالے تنیار کیا جارہا اور جہا د کے لئے تربیت دی جا رہی سے۔

اب ورایسے ماضی کی طرف عرب کی سخت ناقال برداشت شدت کاری ہے غرده بدر دمفان را تصریبی انهای ماکر کامیا بی ماصل کیجاتی سے جنگ خندق رمضان معتقد یں بڑی گئے۔غززہ نعذرق میں انصار بجالست دوزہ نخدق کھو دستے اور کھودتے ہوئے کھتے عات الله الله المراء المي جنبول في محرصل الله عليه وسلم سع جهاد كاعهد كياسه ميشر كياب مك بمارك مبر الفاظس السبع "\_\_\_ " قائع الدارصلعي في بيد الفاظس كرفر مايا - " اب التُدِ ذِندگی تولیس آخرے ہی کی زندگی سپریس آپ آخرے میں اُٹھار ا درمہا ہرین کا اکلم والمیکے انگل آ ج بی ب<sub>رس</sub>ال دمضان آ آہے۔ ایرکندیشٹ ڈکروں میں' سیجدوں میں دن گزاردیا جآما سیع پشکاك نوبران حن پرروزه مههار دد ذن فرض بی بروگول پین همی كباسید ا در بریانی سیم لات میاب ہوتے اور مغرب کو مرکسی دحلیم کے مزے ان کی زبان بر ہوتے ہیں ِ \_\_\_ربضا کے آخری جعبہ کو آپ انہیں صرور مکد سعد کے سامنے سمنط ردط پرداستہ روک کر بغرض نماند عزور ما صربائینگے ادر بھر کبڑوں شکے لئے ٹیلرس ک دوکانا ت کے چکر کاٹنے ادر بید کی تیا ری میں بهت بى گرموش بائين على مدا تبال اولاً يو يهت اور بيم نيصد ما در فران بي

مبع آزادیه قیدر رمضان بھاری ہے ۔ ﴿ تمہیں کہ دویہ آئین وفاداری ہے قرم ندہیں سے ندہیں بحرنہیں تم بینیں ﴿ بندب یا ہم بونہیں مفل ایم بونہیں اور بیسا کہ اور بیسان کیا گئی ماہ رمضان ہے گری کی خدرت ہے مفامان محمد روزہ ہیں اور بالزن معروف جہاد ۔ یہ انداز دیکھکرا بلیس سے جین ادر اسینے جیلوں کو بیج کوسکے ہوایت دیا ہیں۔ دیا ہے جب ذعلام اقبال صرب کمیم میں تعققے ہیں۔ دیا ہے جب ذعلام اقبال صرب کمیم میں تعققے ہیں۔

دو نا قدکشی کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا ہے ۔ روح مخداس کے بدن سے نکال دو لکن نہ بلیس کی اور نہ ہی اس کے نام نہا دجیلوں کی ہمت ہوسکی کران غلامان فحار کے حسموں سے روم محد نکال لیں ۔ لیکن آج سلما نوا نے ابلیس کے چیلوں کو اپنے اعمال سے موقع دیدیا کہ بچڑ مصطفیٰ صلم کی پیونکی ہوگئ دون ان کے بدل سے نکال لیں اورتعلمات تحدی کو تجعلا ویں ایسی صورت میں مسلمان والکف جہا دسے کیسے ہرہ ور ہوکیس کے ؟

### اسلام كا بوتها دكن زكواة - جوجهادمين معادل،

بجب بوبن توجید بین کون نراز برعامل ادروزه دهدر مقام فاضل حاصل کر بیاسی قوات اسلام کے بوقے کون زکوا قر سے س کا استحال بیتے اور زکوا قر کے احکام کے تحت دا ہو ندا بین مرائع کونے کا سلام کے بوقے دکن زکوا قر سے س کا استحال بین مال کو الشری دا ہیں نوج کونا سلان عمر اس کرنے کا نوایس ناکہ جہاد کے سلامیان و مال سے کرنے کے تعلق سے الله باکسنے قرآن جی میں جا بجا احکام صادر فرمائے ہیں جن کوستی الارکان بیان کیا جا بچکا ہے ۔ گویا اسلام کا ہو تھا اور میں نوج کرنے کی ۔ اس سلامی علام اتبال کی اس سلامی علام اتبال کی اس سلامی علام اتبال کی اس میں مال الشدی دا ہیں نوج کرنے کی ۔ اس سلامی علام اتبال کی اس میں مال الشدی دا ہیں نوج کرنے کی ۔ اس سلامی علام اتبال کی اس میں میں دکوا قر نوک کا ایک واقع سے میں اکثر شو ہی شو اور و کھا وا نظر آ ما ہے ۔ آج بھی میں مارے دیسے کا انداز بقول محضرت اتبال کے

ایستنادکی ہے درست نگرابتدائے کار

## اسلام كايا بخوال ركن سيح به بوبهادين واسم

سبب بون توجد ناز روزه ادر راه خدایی بنام زلاة مال دسنے بین کامیاب بروجاتا ہے تر بانجوال اسلام کارکن رج موبن کے عنق کا استحان لیت اب کرکس قدر اسکوعنتی النہ باک کا آت ہے۔ ریح میں روبیہ بھی خریت دستقت بھی صبر بھی ادر تکالیف بھی ۔ بہتریں جہاد کی اور جہاد ادر رج میں سب سے زیادہ ہوا مرمشترک مفتق المحکی آخی محفق المحکی آخری منزل بر بہورخ جا نامے ادراللہ کی راہ میں جان کی قربانی حب المحقی منہا بر بہورخ کر صفر سے ابرا برم وصفرت المحل میں اور جہاد کی داہ میں جان کی قربانی حب المحل میں المان کرتا ادر منہا بر بہورخ کر صفر سے ابرا برم وصفرت المحل میں ما حالی درفیم رمج اعلان کوتا ادر شال ادر تربہ بیش زمادیا ہو جان میں دورہ کرتا ہے۔ اسی طرح بہاد میں جا جداللہ کی فرا ہون المدی کر بھا جہاد میں جا جداللہ کی فرا ہون المدیک بر قربان ہوجائے کا دعدہ کرتا ہے۔ اسی طرح بہاد میں جا جداللہ کی فرا ہون المدیک بر قربان ہوجائے کا دعدہ کرتا ہے۔ اسی طرح بہاد میں جا جداللہ کی

ات سے عثق کی انتہا پر بھورنج کرمال وجان التہ کی راہ میں بیٹن کرنے بڑھ جا آسے عثق ره مقام اعلی ہے کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں۔

عض مسكوك وثبات عشق سيات دحات علم سع پيداسوال عشق سع نيمال جرا عشق کے ادفی غلام صل اللج و نگین عثق مح بن معجزات الطنت تقرودي عشق مکال و مکیس عشق زمان وزمین 💃 عشق سرابا يقيس ادر بقين فتحياب سنورش طوفال حلال لذت ِ ساح إ وأم شرع محبت بين سي عشر ستونزل كرام ! عَنْق بِهِ بَحِي جِلَالَ مُعشَق بِهِ حاصل حرام ﴿ نَ عَلَم سِيعِ ابِنِ الْكَابُ عَنْقَ سِيمُ الْكَابُ كيكن أرج كالحج كيا بع خداك مشق كاامتحال نهين - ايك تفريح بكنك - بامرك سامان ، دلمچین کا بخوت ۔۔ رچے تو ہر نوعبیت کی رقم سے ا دا ہود ماہے ۔ رسٹوت کی رقم سے کھی مود کی استع کھی۔ چیادول ارکان اسلام کے سے کو جانے کے تبل صاحب بروصوف یا بند تھے اورنہ بعر فراغت طبی صاحب پر با بندی احکام اسلام کا لزوم سے جج کوجانے کامقصد 'الحارج "کی مخرکری کا حصمل ال غیر کے سامان کو لیے آئے کا ایک بہانہ کو سے کی برکت سے تمام غیر متثر عی سامان متبرک ہمجا

ى صاحب سلم داول كے ماتھوں كوئے ہے جاكر دليل و نوار بورسے بين ۔ حابيوں كاجهاز كوُول كا جهاز " كهلايا جارم سيع كوما\_

ہو چیزسے امری وہ حاجی کولانی ہے (مبین) محمر حابى كاسم يا ميوزيم سين فارن كا چشمہ تھ گنا ہوں کا بچ کرنے سیپلے یہ بعد عج کے بیجیشہ اب دریاکی روانی سر

جاکر در دولت برحاجی کے جود کھا تو اک تارسے میٹر پر بجب لی کی روافی ہے پر دهسی نهٔ گوست، سیع نه اسکاادب با تی

عاجی ہیں تجانی ہیں ویسیا کی روانی ہے كونى شكت فهيلوس : اسمين كوئى شك بنين كرميفى اليقف ادر بالوث حضالت

ع كرت بين بكن النك تعسدا د اس تدركم بوقى سي كه بم جيسينتس اماره ركمين والول كاكثرت سامن برائ نام اقلیت مخود کخود کم بروکرده جاتی سے اور حکم اکٹریت پراس انداز سے عاید براہے

تِرْ المُرْسِمِيت مِين نِمَا بُوكِر كل بُومِا مَاسِيد ادرسب برنام بُومِاتے بين بلات بنفسس امارہ كو لئے سج جلنے لے طائم ہیں۔ ہو لگے نیک ہیں ال برعی عماری ومد داری عائد ہوتی سے که فرمان عالى سے والے

را رصلعم کاکر" جب دگ طالم کوظلم کرتے ہوئے دیکیں اور سن ما تھونہ بکویں و قریب ہے کہ فاصل ما تھونہ بکویں و قریب ہے کم فال میں است فی النام ہوئے ما اللہ مناز ہو کر علامہ نے

سلان قرم پرحسب ذیل فیصله کانفا ذر مایا سید -رکول بین ده لهو باقی نهیس سیع ز ده دل ده آرزو باقی نهیس سیم

نمازروزه دست بانی درج کی به سب باتی این تو باتی بنین مع

بي طواف در كا م كام اكر باتى توكي : كند موكرره مى موس كاتي خراياً

م ج كل جس طرح مدا بن ادركا لجول مين معيا رتعليم كرشي معيا رتعليم كرشي المرا المحارى ا

بدون بنین کیا دارات - جرادی یی نقل اکا فی در در اداکاری جراج عربون سفاسرایل مح مقابله مینام

بچادی اس نے عربوں کوس قدر شرمناک مدیک گرا دیا اور گرار می سبع عالم برروسش سبع۔ مسلان جب مک اسلام کے بایخ ارکان کاصیح اندا زست ادائی کا بابند نر بر جائے وہ ملسفہ

یں صادر فرمائے سکتے ابسیا ٹوں کی نطرت میں تنوطیت یاس و نا امیدی کا غلب بروجائے کی جبر سے تابل تبول بنیں رہیے لہٰداسیان نے جہاد کو البینے پرحرام ہونے کا فرمان اپنی فطرت کی ناائیک

كے با تغول جارى كردالياہے \_ اسكى اصل وجيد يہ سے كرسلان خامل قرآك نبين دا - دنيادادى

سرمایه داری کی چکرمین بڑر گیا۔ دمین کی افات سے زیادہ دئیماری خواہش دل میں گد گدیال بلینے لگا۔ میں مرسالیہ داری کی چکرمین بڑر گیا۔ دمین کی افات سے زیادہ دئیماری خواہش دل میں گد گدیال بلینے لگا۔

تیل کی دولدت نے میلا ڈل کو اندھا کردیا تہ جہا دیکھے پیش نظر رسیے ۔علا مرنے کس تو بی سے دان خیالات کی ادائی زمائی سیے۔

محسی کی نومیدی پرججت ہے یہ فرما نیاجہ لید سیے جہاد کسی دورسی مردیم کما ں پر سمام جانت ہوں میں یہ اُمت حاملِ قرآں نہیں ہے دی مرمایہ داری بسندہ مومی کا ویں

#### جها د بالسيف مين نون ريزي كياظلم نهين ؟

الترباک اسنے ہربندہ سے بناہ نجت رکھتے ہیں اور ہرگز بدنہیں زیاتے کہ ایک بہندہ نے ہیں اور ہرگز بدنہیں زیاتے کہ ایک بہندہ نے باقعول دوسرے بندہ کا مؤن بہایا جائے۔ بیس طرح حبمانی امراض ہیں ہی کی دوسانی راض بھی ہوتے ہیں جر مطرفاک کردارکر حبم دے کرمحا نترے کودر ہم بر ہم کردیتے ہیں جس طرح جمانی اللہ کے دوطریقے ہیں :-

(۱) ذركيدا دويات خارجى وداخلى معنى ادديات بيرونى طوربر لكك جلتے إلى يا ذريد منه يا انجكثن داخل حسم كي ماستے بير

دی دد سراطریقه علاج سیم براسی جبکه اددیات کے مندرجہ بالاطریقے سے شفامکن ہی نہ رہے تو جان بچانے دریکے ہربیشن علاج کیا جاتا ہے ۔

ردمانی وقلبی بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں بھی ابنیا، ومومنین کوالندپاک حکم دیتے یک کہ دونوں طریقوں سے کام ایک ہے ۔ پہلے بچھایا جائے ہے ہے۔ پہلے بچھایا جائے ہے ہے۔ پہلے بچھایا جائے ہے۔ پہلے بچھایا جائے ہے۔ پہلے بچھایا جائے ہے۔ پہلے بچھایا جائے ہے۔ اباریاد منطاہرہ کرکے علطیوں کو معاف کرکے درگزد کرکے ابنہیں داو راست پر آسف کا موقعہ دیا ہے۔ مسک بادجود اگردہ راہ راست برنہ کئیں اور پورے بی نوع انسان کے لئے ضطر ناک ظالم اور نہالوں میں جا بین جھا میں حکم فرماتے ہیں۔ میں جا بین جہ میں حکم فرماتے ہیں۔

(۱) الم مشرکون سے مل کرلڑ وجس طرح زوسب مل کرتم سے کڑتے ہیں" (سورہ التوبہ: ۲۳)

 ۲) در ان باطل پرستول سے برابرلٹرے رہو۔ یہاں کک کہ متنہ باتی نہ رہیے اور دین پورا انٹر کے لئے ہوجائے ۔ (سورہ المانفال ۳۹۰)

س) " اشتانی ا منا فقول ا در کا فرول سے جہاد کروا دران پر شختی کرو۔ ان کانگفکا تہ

دوزخ ہے اوردہ بہت قبری جگہ ہے''۔ (سورہ التوبہ اُئیت ۳۷) مندرجہ بالا کیا ت قرائی اورخصوصاً کا خری کی یت سمے کمرسمنا فقوں اور کا فروں برسختی کرو'' مٹر باک کی رحمت کا بتہ جل رہا ہے جو تکہ التٰہ پاک اگر سختی پر آجا ئیں تو یہ نا فرمان منافق اور

اخر بندے اللہ کا نحتی اور حالال کی تائب ندلا سکیس کے اسلے فرمایا جارہا سبے کم اسے بنی تم منتی رو۔ اگریم بدبخت تمہاری ختی سے بھی راہ راست پر ندا کا مائیں تو چیرانی کو با خرکر دینا کمالن معرب سید تنہ میں میں عرب عرب است میں ایک انداز میں میں انداز میں میں انداز میں میں انداز میں میں انداز ا

فاتحصكا نددورت بهاورده ببهت برى ماع قيام ب- رسول خداصلعم كونياسي برده فرمل فه

کے بعد یہے کام خیرالامت نینی غلامانِ محمد کے سبرد کیا گیاہیے یہ روحانی اور قلبی بیار لوگ دہ لوگ ہیں بوخود خرابین کے عام مواشرے و گیدہ اور نصا اکو زمرا کیں کردیتے ہیں او خیر کو مثابے شر بهیلانے میں نگے رہتے ہیں ان کے لئے اگرتمام خا ہری اودیات لینی تدا ہیر واسٹ بہنچتم ہوجاہی توصرت على بتراسى ہى داحدطر يقه علاج ره جانا ہے اور س طریقہ علاج کا نام ہے جہاد ۔ سکو تھجنے کے ایک اور شال کا فی ہوگ ایک ذیا بسطیس کا مریض ہے جسم کے کسی حصد یعنی إتھ ما باول بر مجنسی ے کھوڑے کی صورت اختیار کرلی زیر اود ہوگیا ۔ ڈاکٹرتمام طریقیملاج دوا ذریعیمنہ اور انجکشن آزماچیکے ادراس نیتحہ پر پہوپنچ کہ ہمریشن ناگزیہ سے اگرنا نیرکیجائے تر پہر زہر لور مجسم مين سرايت كرجلت كا - ادرجان كا بجنامكن من بوكا لهذا بعجلت مكنه كس عضو كو كاط ديا جائے توجان کے سکتی ہے ۔ اب مقام غزرہے کا فاکٹر کومعقول رقم دیکر اس کے ہاتھ سے مجسم کا دہ عضوکٹوایا جا آسہ حسس سے مربض معذور ہوجا آ ہے ا درعصو کے کا ٹ دینے رضا مندی ادراجازا كيرميه بريتخط دضا مندى كيجادي ہے ۔ خ اكٹرعفنو كامل رہا سيدمريين كاخون بهدد باسب كوئي اكو ظالم نہیں کہا بلکہ واکشر کامشکور ہواجا رہا ہے اور اسکونیسی بھی دی جارہی ہے ۔ معامشرے کو پاک رصاف رکھنے کے لئے ایک ڈائل مجرم کو عدالعت تشق بھالسی با گولی مار دسینے یا گردن اڑا دینے كاسنرا دتيمسيم ايك غداردطن كسلئ بعى يحكومت كاجانب سيءايسا بمى يحكم صادر بوكسيع آدده ظلم تنهیں کہلایا ماسکتا ۔ بالکل بیچ مال دمثال بہاد کی ہے۔ اللہ پاک کے غدار وہانی ایسے عناصر بح پورسے تدابیراصلاحی کے بعد تخطئے کا نام نہیں لیتے بلکہ پورسے معاضرے کہاہ وہریاد اور زہرا لود ، مرسف برسکے ہیں تواسس کاعلاج ذریکھہ ہریٹین بینی ذریکے بہاد ہی مکن سبع مگر دستہ مثان اسلام اسکو ظلم مجتمع أو عم بو سجت بي كه إ-

مری لعکامیں محوست ہندنے مداس کے باستندوں کوراہ دائست پر لانے اور راہ دائست پر نہ کیکس بلکہ مقابلہ پر ایک توان کوگڑلی ادرسیتے اپنی فرج دوانہ ایا تنهری گردواره مین سری کنکا میس حکومت مندنے طلم کیا ؟

نائب فيهجما و

 رسٹر بندوں سے سکو پاک وصاف کیا بھر سٹی کھی میں دوبارہ مجوراً ذرایعہ لولسی آکیٹن کی سے مٹاکر بندوں سے مٹاکر بندور توت باک وصاف کیا اس سلمیں انہیں صفحہ سے مٹاکر ہونیا اور حکومت بقول حضرت اتبال ہی کہتی ہے کہ \_

خس وخات ك سع مق السيع كلتمان خالى

بنقطه الضاف طلب بوره جا تاسع كه يحديها العول اسلام اور التُدياك بوكايتات كاورالمطلق دراه الله المالي المول اسلام الموظلم كيس كم المركز كيس ؟ اور وشمناك اسلام الكوظلم كيس كم سكة بي ؟

#### جهاد كي سي من من ال خداكا بولينده اوعلا رقبال كاجوا

تعلیم اس کوچلے کیے ترکب جہاد کی ؛ دنیا کوحس کے پنچہ خونیں سے ہوخطر باطل کے نال وفری حفاظت کے داسطے ؛ یورب زدہ ہیں ڈوب گیا دوس تا کمر! ہم پوچھے ہیں شرخ کلیب وازسے ؛ مشرق میں جنگ مشرم قدم در کا کہا ہم تر سے اگر غرض ہے قدریا ہے کیا ہم با اسل کا ماسیہ کیا رہا ہے در گذر

علامها تیال پورپ کی قوموں کو ﴿ حکل توا**س صف میں** امریکے بھی ش**امل ہے ) اسلام کی حقیقت اور** و دلورپ کا اسکرہ آنے دالا تباہی کا انجام ادر اسلام کا درکشنی شقیل اُس طرح سمجھاتے ہیں ۔

ردح اسلام کی سے نور تو دی فارتودی کی زندگانی کے سلنے ارتودی ندو و تصنوب ایسی مرحد کی تعدوت نور کی فلات نے رکھا میں تعد

لفظ اسلام سے لورب کو اُلکھ ہے توخیر ؟ ودسرانام سی دین کاسیے نظر غیور

اب ترا دوليني آن كوسيع نقير عينور ﴿ ﴿ كُنَا أَنَّى رَدُرِجٌ نَرِيكُمَّا كُوبُواسُّے زَرَقِيمٍ

## ت خاملان موت سے بین لذت تبہاد سے نے بر

مهي كامسان موت سے بيحد فاكف رئياہ طالانكه" فرمايا آ قائے نا مرارصلهم سنے موت مومن كيدلئے تخفیصے "علامہ اتبال سلمان كا بيہ مون ديكھكر كيتے ہيں كومسلمان تولفظ موت ہی سے ڈر کا ہے میاہیے درسلندجہاد کیا فرک موت ہی کیوں ندجو-

کا فرکی موت سے بھی لرز آ ہرجس کا دِل 🕴 کہتا ہے کون اسسے کہ سلان کی موت عمر!

عام موت آقائے نا مارصلع کے فرمان مبارک کے لحاظ سے ایک تحیفہ سے تد بھرمومن کی شہاد اسکے لئے کسس تدربلندمقام ی ما مل ہوگئی میں کے بارے میں الٹہ پاک جیسا کہ **بیالہ کیا جا جیکا ہے ذیک** میں کو النزباک نے مومنون کی جانین --- بہت کے معادمت میں خریدلی میں اور شہدول کے باک میں فرما یا گیاہے کر رحواللہ کی راہ میں مارے جائیں ابہنیں مردہ ترکبو وہ زندہ ہیں انہیں مردہ ترخیال کرتا دہ الشد كے باس زندہ ميں رزق بات بي اور ٹوش ميں السّد كے نفل سے بحد اس ف ال بركيا سعے تو ایسی بے پہانعت شہادت کے مزے ولذت سے آج کا سلمان تابلدنا اکششنا ویلے خرسے اور گھبرا آ کسیے ما المحصور مريد دميد المسلم المريد كوجام شبادت نوت ركة وقت آني جيبن محسوس بوتى اله

بنى كرتم بىل سى كى جونى كى محاسف سى محصوت خالدة بن وليدجن كورسول خداصلهم فيسيف المنديني اللدى الموار كاخطاب ديا

تعاحبول نے اریخ شاہرہے کو کفارسے ایسی جنگیس لڑی تھیں کہ اپنی آپ نظر ہی ایک دن میں آ کھ تلواریں آپ کے با تھسنے ٹوٹ میکٹی آمپ کشہادت کی بھری تمنا تھی لیکن الشرکے مجرب اسول<sup>1</sup>

في وي محصرت خالد بن وليدكو الندى تلواري خطاب ديديا تفا اوربيه تلوار ميدان منك يين لو**ث ندسكتی تفی بعی شهید** نه ترمکتی تفی حب حضرت خاله ٔ جائبا زکی مطلبت کا دقت ایما **ترا**سب بستر

پر پلیسے دوستے تھے کہ اس قدر بہا دول میں شرکت ک بیکن شہادت کے بلندمقام سے تھے تجریکم رہا اوراس عور تول كاطرح بستر برمرد ما بول - يميرتهي شهادت كاتشريب سالا تحرمجيثيت غادي بهي

تهب كامقام بهبت بلندو بالانخفار علامه بأنك درابين سِنك بروك كالك مناشرك واقعه بيان كرست بين كرايك فرجواك

محسن طرح جام شہادت کی لذت سے با جر ہوکرسپدساللراعظم حفرت الوعبیددہ میں کی پاسس کہ کی ا حازت جيرًا دجا بناسب س

 ب بتر تھے عربے ہوا نالی تیخ بند نوجران صورت سیاب مصطرب بوعبیدہ ترضصت پیکارٹ جھے بہ ہور با ہوں فراق رسول میں دن وی میں محصور رسالت بناہ میں ن دینوق دیکھ کے برتم ہوئی دہ آدیکھ سر فوج کہ دہ فرجوال ہے تو سر بارگا ہ رسولی ایسن میں سر مرکب اسے خدائے غیور نے

ذره ذره تیری مشت خاک معمق به خاری معمق به خا زیان دین کی سقائی توی تیمستایی می میسادت آزی شوق شهادت کمثلا ایسی میدگاری بحق یادب این خاکستونی کا بجلیال بریسے بوئے بادل میں بنی نوابیڈ ہی تو آبردشے آمست مرحومہ ہے ادت مُور صحرائی تری تسمت بیں تھی ماد الڈرکے دستے بیں بے تینع دسپر بی ہس گلستا پ خوال منظر میں تھی وایس بہت ہم ابھی پرسٹ یدہ ہیں نغم عشرت بھی اپنے نالہُ ماتم ہیں ذرقہ ذرقہ زندگی کے سوز سے لبریز بل رہی ہے ایک قوم الزو کس آفوٹر افرینیش دیکھتا ہوں اس کی اس حرقد یہ دیدہ انساں سے نامحرم ہے جن کی موج جن کی صون آآث نا ہے تید مرسے درخا اورتیرے کو کب تقدیر کی پر تو بھی۔ فاطمہ کوسٹینم افٹال آنکھ نیرسے نم میں ج رقص تیری خاک کاکتنا نشاط انگیزیے ہے کوئی میگا سہ تیری تربت خامورشی میں بے خبر ہول گر جران کی وسعیت مقصد سے میں آزہ انجم کا فضا کے آسماں بیں بینظہور جوابھی انجم سے بین ظلمت خانہ ایام سے جوابھی آبانی میں انداز کہن بھی نوبھی ہے

علامہ اجال طرابلس سے جہادادر مجا برین کی شہادتوں سے اس قدر متا نثر ہو۔ درد اُن کے دل میں بسس کیا بانگ درا میں اسے اس خلاب کا ہوطرابلس کے سنہ بیددل کا استان سے اس خلاب کا ہوطرابلس کے سنہ بیددل کا استان استان ہوں کے الفت این سے اس ایران سے ذکر فرات ہیں ۔

حضور رسالت مآب میں

جہاں سے باندھ کے رخت سفر معافہ ہو صفر مرآئی کے رخمت میں لے گئے جمکا کی کی ہے تری گرفئ واسے گدا، ہارے واسطے کیا تحفہ لے کوری تاسی جس کی ہے دہ زندگی تہیں ملتی وفائی جسس میں ہولو، دہ کی تہیں ملتی ہو بھر اسمیں ہی جب نیں بھی نہی نہیں لتی گران ہو تھے یہ یہ بھاد رامانہ ہوا فرشتے برم رسالت میں لے گئے تھیکو کہا مصور نے اسے عندلسیب یاغ مجاز ا تکل کے باغ بہاں سے برنگ برآیا حضور ادم میں آسودگی نہیں ملتی بزاردں اللہ رکل بیں ریاض ہستی میں شراردں اللہ رکل بیں ریاض ہستی میں شراردں اللہ رکل بیں ریاض ہستی میں

جملکتی ہے تری امت کی آبر داسس میں طرالبس کے شہید درکاہے لہو اس میں کی میں میں کے ایس کر سے کر ا

پس بیت مبلاکه ده دل ده تعلیب بورسول النوسلیم کی امت کی اَبردِ اسیف بین سمایا ہُو نجا پردن بین الشری راه میں لوسے والوں سے نجبت رکھا ہے رسول النه صعیم کو بیج باعزیز ہے ادرالیسا تعلیب معنور اورسلیم کو بطرن درانہ بیٹس کیا جاسے تسہے۔

#### ا کوسال سے بشمان اسلام کی ناکم جارجبر اور مجامرت افغانتا کاکامیاتی، د

روسی صحومت بوخدای دات سے انکارکرنے والی ایک بدبخت اسلاد نیای بربخت اسلام دوران ایک بدبخت اسلام دوران ایک بدبخت اسلام دوران ایک و مین حکومت سے شارد نیای بڑی طاقتوں میں کیا جا تا ہے۔ ہس نے انخان میں اپنی ایک کو شاخی میں اپنی ایک کو شاخی میں اپنی ایک کو شاخی ساتھ انخان میں اپنی ایک کو میں داخل کودیں ۔ ایسی بدبخت قوم جوزات خدا سے انکار بری قوت کے ساتھ انخان فر مانے ہیں : ۔ ہس کے بارسے میں صفرت اقبال فر مانے ہیں : ۔

ی نگاہ میں ٹابت بہیں خداکا دہود کے اور سے میری نگاہ میں ٹابت بہیں دہود ترا فائوں نے دوس کے دہود سے انکار کر دیا۔ افغان کس بڑی قوت کے اسکے کمزور اور تقریباً

ی وی سے دو کا سے در بورسے اس و در رہے۔ اس ای بری موسے اسے مردورو سود

رب إلك ول يه اعلان كرديا كدوس ظالم ادر دات الني كا منكر ب ادر كي بهال سنا في منت ناقابل لبول ب المرسكي بهال سنا في منت ناقابل لبول ب - ارستا دا آمائ المدارصعم بي كم " سيتر بها د ظالم اقت دار عن بات كهنا به " -

خان مجا ہدین سے سی بات کہدکر نے عرف زبان سے جہادی بلکہ سینے کمزور بھیا دعزم کے حال بسندال لئے ادرسر سے کعن با ندھ کری سبیل اللہ جہاد شروع کردیا ادرشہا دت کی تمتا سلئے ت میں گھنوں بر ڈوٹ ٹیرے ۔ رہمرا نسانیت آقائے نامدار صلعم کا درشا دسیع کہ '' خسل بن صعیف مومن سعے زیادہ مجوب ہے مق

عابرین کی مهت ۱۰٬۱۱ کے برخلوص جذبہ جہاد کود کھکرا اللہ پاک نے ال کی مدد فر الی بہال نورد کشمین اسلام سنے الن برحمال کے برخلوص جذبہ جہال دوسرے طاقتور دستیں اسلام المرکیسنے س کی دربردہ طرکر کے لئے بہت ویادہ طاقتور تہدیا ۔ سے شہری مملی ہمتیاروں ہی سے سہی سان محاج ہیں کی مدد کی ۔ مجا بدین کا سب سے طاقتور تہدیا ر ہر آ اے " نقین ممکم اور سلامی آبوں کی جب برین نے علی کا بور سانہ المالی المول حصرت اقبال :۔

تحريميل الع*كين* صريقي يقين محكم على بيهم محبب ناتِح عالم : جهاد زندهم في بيه بي مردول كي شمشيري ارت ادات ا قائے ناموار ملحم بین که:

(1) "يبه دين بهيشه رسي كا ادرسلا أول كى ايك جماعت (كهين ناكهين) بهيشه جها دكرتى رسيع كى يهان تك كم تيامت تائم بو"

دم) کو گول میں درجہ بٹوت کے قریب نتر اہلِ علم اور اہلِ جہا دہیں۔

(٣) "مشركين سيعان دمال ادرزبانون ك دريد ببهادكرد"

(7) سجولوگ کسی نظالم سے اپناستی لینے کے لید میں مارڈ الے مایش دہ مجھی سنبید ہیں۔" توی قلوب اورستمكم اراد ، ادرايال صحح ركينه دالے بيالے مجابدين في مدالي

ظ بری کروری کو دیکھا نہ روس کاسٹیطان برھتی ہوئی قوت سے خوت کیاً اور نیکاروس کے طاقتند س شیطانی قرت کے مالی سجھیار دیکھے گھواج خرت اتبال کی زبان میں ال دشمنوں کو لوں لککا را ج

كا فرسے ترشمتير پكرآب كورل ؟ مومن سے تدبے تين بحى الرآ سے بيام النه كويا مرزى مومن به محمردسه ; ابليس كو ليرب كاستينول كاسهارا

مسلمان ادر مجاہدین تو دہی ہے بحالت پر بھردسہ رکتے بھے انتہائی بے سردسا ان کے عالم ين يمى الله والمواستعال كرسه يبي كام انعان مجامرين في كادر كررم بن محصح نهين وهرال معمروق جهاد مين والاحمد مدوالترى ماب سيدانا يقيني ادر المستسب

یقتنی سے میودکہ اللہ پاک تلوب کو دکیکھنے والے ہیں۔ ارشا دسرور دوجہاں صلعم سہے کہ السّٰر تمج السّے مالول اور جیرط کرنسی ویکتا باکه تمهارسه احال ارتلوب کو دیکتاسی - قران حیکم می الشد

یاک ذرالتے ہیں جہ (۱) \* الشَّمَةُ تعالَى تمهارى مددير موتوكو كي طاحّت تم ير غالب أن والى نهيب اوروه تمهين حيم طرحت

توكان سے ہوتمہارى مدكر كاسے - رآل مران ، آت مارا)

دی ۔ جولاگ ہاری خاطر نجا ہدہ کرمی گے انہیں اپنے داستے دکھائیں گے اور بقینا العثمة

نيكو كارول كه مي ساته سع (العنكبوت: ٢٩)

(۳) النَّدكوده لگ بسند بي بواس كه را ه مين اس طرح صف بسته بهوترلزَّت جي محو يل ده ایک سید پلائی موئی دادار مین - دالصنف: ۲۸)

اسمیں کی شک بنیں کہ جاہرین ا مغان نے آخص ال مک اپنی جانیں قربان کیں جام شهاوت وَشَ كرك ازرم مُص قرآل حيات برا ويد حاصل كلبي ميكن ان جيل في بنى مجاهدتي في استنطاني محرجبيل الدين صدلقي

ج کے سیا ہیوں کو میں کس قدر کشرت سے جہنم کی را ، د کھلائی کر کسی قدر بھری قوت بھی گھیرا اطخی۔ ر بھی اُخردنیا نے دیکھ لیا کہ اعمال کی طریل جنگ میں شیطانی کار ندے رحمان کے بندوں کو ین کرے ۔ مجا بدین اسلام کے ہاتھوں کا فی تباہی اٹھانے بعدمی مرمواع سے اپنے دطن ا لمل برست ردسی فوج والیس بونا تشروع برگئی سے ۔ اب ہم بیال اکسی فوج کے مربراہ جزل رسی کانفرنس کو دیا انظرولی سو ۲۷ رمتی سند ۱۹۸۰ کے اخبارات بیں شاکع ہوا درج کرتے ہیں۔ "ما سكو: ٢٥ رمى مشم<del>واع</del>- روسى افداج كي سرمياه جنزل البيكن ين يجون في يمال أبك يركيس كالفرنس مي يهم بات يتلائى كددكسى اذاج يسمبر ويواد مين افغانيا یس داخل بوده تمنی در جاریه ماه که ۵ ارتاریخ سے ان کا انخلاسٹروع بوگیا۔جزل بریون نے کہا کہ روسی افداج کے تیرہ ہزار ہمین موکس (۱۳۳۱) قربی ہلک ادر (۳۵) برُلُ ر (۲۷ م) ا فرا و زخی برم گئے بیکہ (۱۱ س) درسی فوج کے سیا ہی لاہتہ ہیں ۔ وتكاليا دنيا فكه التركسيابي الماتن نعرفالب اورابليس كافرج بادجود توى بموسف ياب

كوكسيضمت اسحان يخطافت ترى یه نکلتے ہوئے سورج کا افق مابی ہے سيكرول لطن يمن بن الجي إدسيدينمي میسل ہے یہ سیکٹروں صدایاں کی جی بندی کا عمر نورات ہے دھندلارا سالات لدرمت بجه مدسيك كانعنس اعداس ہے ابھی نمغل ہمستی کو صرود سے تیری فرتر مید کا اتمام ابھی باقی ہے دہر لیں اسپ محدسے آجا لاکھیے

سنگ کرسکتی ہے اندازگستاں مدا

) - الله في حال الواتون فتح ال مجامِرين بي كي بوكي - فعلامه وقيال اسي موقعه كسك فريلت بي -زنده دکفتی سیے زمانہ کوسواڈے تری رنگ گردون کا ذرا دیکھ تو عنای سے ا متبی گلشن استحایل تمرحیبیده بمی بی شخل اسلام تمردى سب بردمت دى كا كشتى سى كازماير الن سسمارا ترب كيون براسال سيع حبهبل فرس اعداست بستسم اتدام سيخفى سير متفقت ترك وقعت فرصت سے کہاں کام ایمی اتی ہے وقت عشق سے ہرست کو مالاکردے

الع بني بوبر ابراسم كالعالم يد

الما اسرأيل سيعرب لكمصرف جهادين ؟ يامصرف ذاق؟

اسی صدی کے اوائیل کی بات سے کیمسلہ خلافت سلما نول کے دلول کومصطرب کیا ہوا تھا اور ترکی مرد بہیں ۔ كي حديد تها علامدا قبال نهي الل سلسله بين الكي دراين "درايوزة خلافت" كيعنوان سيرا سعار تكفيه خير

لیکن این دنیا کا بیجد نازک " حرد بیماد عرب" سبع \_ انگریزه ل کی مکاراند سیاست ادر که لام دشمنی نے اسرائیل کو بیجا کرکے عربیا کے سینوں میں ایک نا سور نباکم بمثِّيها ديا اوراب بعبكه انگرينه كمز در بهوگيا -امريكيه انرائيل كاسر پيرست بنا براسيع - اب صورتحال يبه سبح كه أمريكيمه کی توت بیداسرائیل اور اسرائیل کی قوت برامریکہ بی رہاہے ۔ سمدم برسرمطلب کہ ۵ رہوں بیام

عرب اسرائیل کی جنگ کام خاز اور ناقابلِ قیامس عربول کی ذلست کے ساتھ جنگ کا خاتمہ بہوا کہ ، کے علاستے اسرائیل کے تبعثہ بلی سطے گئے۔ عرب لاچاد دیے بس سا ہوگی اور پی کھزور۔

نے امریکے کی ٹکر کی خاطر عروں کی بنطام رد د تھی کا نی کی ادر ہتھیار دینے لیکن لاحاصل سے ۱۹۶۲ مسے ایت ک

براسرائيل فعربول كوميرسش الأا دسينع والعطماني رسيد كئے محوفی محوشا بول كا توشما دى بنين ميليا قول بلدادل مسجداته في ناسطين يرعبي اسرائيل قابقى مرويكا يركياره كرورس زائدعرب شكل ۲۸ تا ۳۵ ل كه

یمود بول کی تعبد او .... گرا سرامیل کے سامنے عابم مراب سے ارشا دماری که:

ر الته تعالی تمهاری مدد بر برقر کوئی طاقت تم بر عالب آن دالی نهی اور اگرده تمهی جمور دیست ترکون سیم جو تمهاری مدد کرس آسیه " (الای عران: ایت ۱۶۵) "اسے ایال والو (اگرتم دین خداکی مد کرد گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جادسے گا۔ د مورہ محسند : بارہ ۲۲)

" اگرتم حق سعيمنه پهيروتو ده تها رساسوا ادر لوگ کفترا کرديگا - پهر ده تم جيسے نه برن کے ۔ درره فحصد: پاره ۲۲: انوی آیت ا

(۲۷) "التُدك اختيار سے كه اپنا ملك يصيعان وسے الله برى دسعت دكتا ہے اورسي اس كعلم ين بع أن (سوره اليقر: ٢٢٥)

مند بعبر بالا قراکنا حکیم کی آیا ت مبین کی راه د کلمانے دالی رمشنی حقیقت یک پیچنے میں ذرا مجھی دستواری با تی رسینے بہدیں دہتی کہ حب کک عربوں نے دین خدا کو اپنی زندگی اور بیسینے کاسم ما ا

سِسَ الله الله کے دین میرسنحتی سے کا رہند رہے ۔ دین اللی کی سفاظہ سے کے سلطے تن من رصین لگادیا - الندادر اس کے درسول محتسد سے وفاکی دنیا کے دریافت شد تین بر **عنو**ں بمد قابعن رہے، باعزت رہے۔ ہا زقار رہے ۔ اورجب دین کو جھوڑا دنیا ادر دمین ارکست کیجھ رلیا۔ بقول علامہ ع ۔ طعن اغب اسسے رموائی ہے نا داری ہے ۔ ان مالات بین الدّباک نے جیسا کہ قرآن باک بین ذوایا ایر بیان کیا گیا کہ اگر تم من بیمیرو تو دہ تمہار سے سواادرلوگ کھڑا کردیگا۔ چھردہ تم جیسے بین کیا گیا کہ اگر تم من سے منہ چھیرو تو دہ تمہار سے سواادرلوگ کھڑا کردیگا۔ چھردہ تم جیسے بین کیا مسلمانوں اور عربوں کو داہ داست برلانے باطل پرست ارکی سے مقعد کو گئم سرائی کو کھٹرا کردیا ہوعر بوں کی طرح مردل عیش پرست سوافات میں اپنے مقعد کو گئم مین والے بہیں میں اپنے مقعد کو گئم بینے والے بہیں میں اپنے ہوئے مراوردماخ کی بین والے بہی عوب اللہ باک کے الن ترائی ادف دات کو بھی کہ کے الن ترائی ادف دات کو بھی کے بین کہ

- ۱۱) " التندكوده لوگ پسند بین سواكی راه بین اسطرح صف بسته بوکر لرمسته بین طویا ده ایک سیسه پائی بهد که دیدار بین " دسوره"الصدن " ۲۰۰۰)
- (۲) " جو کرگ ہماری خاطر مجاہدہ کر ہیں گے انہیں ہم اپنے داستے دکھا کیں سکے ادریقین اللّٰہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے " ( سورہ ( العسکوت : ۲۹)
- ٣) " اورسب بل كر المدكى رسى كومصوطى سي كميرو اورتفرة مين نه يرو" دال عران و ١٠٣)
- ۷) ۱۰ آپس میں جھگڑونہیں درنہ تمہارے اندر کھزوری بیدا ہوجائے گا ادر تمہاری ہوا اکھڑ حاکھڑ حیا سے گئے ۔ دسورہ "الانفال عظمی )

ارشادات باري كالم ملعم بي : -

ا) " حضرت الواهلين سع روايت مع كرفر ما يارسول مقبول ملعم مفروق م محبى بدايت بان الله المرتق المالية ا

۲) " جماعت (ایک بی) سے دابستہ رہو درنہ بخشر دہی ہوگا ہو داوٹرسے الگ ہوسنے الی بوسنے الی بوسنے الی بوسنے الی بعث بھیٹر کا مح اسبے کہ بھیٹر واسے بھرپ کرجا تآہے۔

مغدرجہ بالمادرت دامت المسر بک ادردسول النّرصلیم کی دوسے یہ مّا بہت ہوتا ہے کہ عرب السّر لئتے ہنیں ا پینے نفس کر لئے لڑرہے ہوزین السّٰدکی ذیمین ہے اسکواپنی ذیمین سمجھ کہ وا بیسن دھرسیع ہیں وہ السّٰد کے نائب بن کرنہیں بلکی ملتی العنان بادشا ہ بن کر یحودت کرنا چاہتے ہیں اور ہے دستورسے غامل دہ کر سی رہے ہیں مستقل مزاہی کا فقدان سیے السّٰہ کی راہ میں اس المرص

يهجها د

ن نکال لیاکہ حبب النّد نے عرب کو تیل کی دولت عطا فر مائی تو عربوں نے النّہ کا حق اس طرح ادا یا کہ اس کے گھر کعب کو سونے کا دروازہ لگا دیا اور اس طرح اس کا حتی ا داکر کے خود دولہ ہے۔ میں گم ہم گئے۔

بسیہ ہے خلاسکا اب کون شخصے بو پھے؟ ﴿ عروں کی بن اُف ہے بھر مول بھی بانی ہے کھی کہا ہے ہے کہا ہے ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے ک

علامه ا تبال بال مِرني بين " فرمان حداً كے عوان سنے تعقق ہيں يعنی السُّدَیّاک فرشتم ل سسے طب ہوکرک س طرح فران صادر فرار سے ہیں ۔

طب بولاس عرب و ان صادر و ارسے ایں ۔ ماتھو میری دلیا کے غریبوں کو جگا دو ; کا خ امراء کے درود اوار صلا دو اِ گرما و غلاموں کا ابھو سوز لقیس سے کو سنجنٹ نسر دمایہ کوشا ہیں سے لڑا ود

کیوں خالق دینوی میں ماکل رہیں ہروہ ؛ ہیراں کلیسا کو کلیسا سے انتھادو! عق رابہ سجود سے صنال رابطوا فیے ؛ بہتر سے پیمار غیرم دربرز مجھامد!

ين ناخوش د سيزار مون مرمر كاليون ين من سيرك منى الم حرم اور بنادد!

کس وقت ہمارے سامنے اخیارات کی کھنگ د تواسٹے) ہیں الن میں سے زیادہ نہیں حرف بار ہم درج کریتے ہیں کہ لذت سہا دسے محروم عربوں کے دولت نتر چے کرنے اور عیش وعشرت ے ہمرہ در مہدنے ا درکفس امارہ کے باتھوں خود کوفر دخت کردسینے کا کیا اندا زسے ادھراسرا کیل فوا

ع بہرہ در ہوے اور سی مرب بارے رہ سررے رہے ہے۔ کی طرح منہ کھولے نگل جانے تیار سے ادر اُدھر عرفین کا بیرحال سے کر د

ا تھ بے زورہیں الحا دسے مل توگرہیں ؟ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں بت شکن اٹھ کئے بانی ہورہے بت گرہیں ؟ تھا ابرا ہم پدر ، اوربسرا درہیں پر بر بر بر بر بر بر کا سے مرکب نیا مسے محالیے تم کھی نیا

باده است من باده نے نم کبی نئے ۔ اور سے میں میں میں میں میں میں است میں سے تم کبی نئے میں میں است میں میں است م میں کرائٹ انہیں دنیا ہیں کرئی فن تم میر ۔ اور سنہیں جس قدم کو بردا کے نئیمن تم ہو

بحلیاں جس میں ہوں اسودہ دہ خرمین تم ہم ؟ نیچ کھاتے ہی ہو اسلان کے مذین تم ہم

کون ہے تارک ہوئیں رسول بخت ہ ؟ ؟ معلیمت دقت کی ہے س کے علی کا معیار کس کی ہوک میں سما یا ہے شعاد اغیاد ؟ ہوگئی کس کی ننگہ طر زِسلف سے میزار صف بستہ بزرکر بینگ کریں کو اللہ پاک کے ارت اسے مطابات معلوم ہوکہ دہ ایک مسیسہ بالی دلوار میں سے ماسکل نا بلر اورنا آسٹنا ہو یہ جی ہیں اللہ کی رسسی کو مصرطی سے بگرنے کے بجائے ان کی نگاہیں روس میں برحاتی ہیں اورا لٹد کا حکم کہ تفرقہ ہیں ترقید و برحاتی ہیں اورا لٹد کا حکم کہ تفرقہ ہیں ترقید و کی کوشش کرتے ہیں اورا لٹد کا حکم کہ تفرقہ ہیں ترقید و کی کوشش کرتے ہیں اورا لٹد کا حکم کہ تفرقہ ہیں ترقید و بھی ایس میں جھ کھ و نہیں در نہ تمہارے اندر کمروری پیدا ہوگا گئا۔ اور تمہاری میرا اکفٹر جائے گئے کہ بھی اورا کفٹر جائے گئے کہ بھی اورا کو بھی اور مائی اور عدم اتفاق کے شکاد ہیں۔ بادی کا می صفح کے حدب ذیل ارشادات کو عبول کر عیش و عشرت کی طرف مائیل ہیں کہ :

 اٹے معا ڈ<sup>ما</sup> ! عیش بہندانہ دندگا سے بچنا اس لئے کہ نیک بندے عیش بعدانہ دندگی بہیں گزارتے ہے

(٢) " دنیا مومن کے سلتے جیل خاند ادر کا فرکے سلتے ہمنت معے "

(۲) عاجز ده مع من ففس کی بیردی که اورالته سے تمنا پیش می کر ما رہا "

مندرجه بالا زایین در ک معم کے خلاف عرد ب عیش لیندانه زنه گی جس انداز سے بسر کر دسیعے بین ده آبگے بیان کیماکیگی ادر دنیا کو اسیف لئے جنت بنا رکھا ہے ادرنفس کی بیردی ان کامقصعہ حیات ہے ۔ ان حالات بین عمل اور طسفہ جہاد کو سمجنے سعے دہ کوسوں دور مو میکئے ہیں نیفلت

ا درستی کے عالم بیں تباہی کے داستے ہرگامزان ہیں۔ توالندنے اپنی ذمین جیسا کہ تراک تیجم میں فرمایا " لنڈک اختیار ہے کہ بنا ملک جسے جاسے دیں اسرائیل کردے دی کہ عربوں کوعقل ہے ہے۔ علام اتبال عربوں کی ذلت دیجھ کہ اً ہمر دیھرکر اس طرح انسوبہ لنے ہیں۔

ا سے بادِ صبا اِ کملی والےسے جاکر کھوسیام میرا

ا سے باد سب ای سے اسے ہوں ہو ہے۔ اسر قبضے سے استِ بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی

ده كذت استوب بنين بحرعرب بين بين بي برستيده جوسي جهو بي ده طوفال كدهرجا

وادى بخدي ده متنورسلال ندرط ؛ قيس ديدانه نظاره محل مزرم

بیشراره بوا ملت مرحرم کا ابتر : اب توبی بتا با ترامیلان کدهر جا

اس دار کواب قامش کرے روح تحد اور کا سال کا نگھبال کد هرمائے

کعبت النکوسوت کا در ازه کا در ازه کا در ازه کا در این کا در ازه ک

#### عرب اوراخبارات کے تراستے (عله)

ور استنگان و ۱۹ مرولانی سلمهائد دارایف بی سودی شابی فاندان سے مبینه طور بروالبته ایک شخصیت بیشت محد فاسی نے شاہ نوسی کا ایک انوکھار یکارا فوائم کیا ہے د ۲۷) سالہ شیخ محد فاسسی گذشته دوماه سیسه بالی رودکی برش طول طولیو سیط مین کوقی ( ۵۵) افراد سیسا تعاقیام پذیر بین ای سب ك تيام و طعام ما بل يندره الكه والربوك المع بر اداشدنى ب برك انتظاميه فاس خطريقاك ك دهولى كے سلسے يوں بہت صبركا مظامره كرنے بعد عدالت كا دروازه كھتكما يا .... بتايا جا تاہے كہ شنے محد فاسی سعودی عربیہ کے سابق حکمراں شاہ خالد مرحرے برادر سبتی ہیں۔ انہیں ملنے والے درنے کی رقم تعتريباً پجعدادب مزالرسے - سینی محرفاسی کھلے ہاتھوں دولت لٹا نے کے لئے مشہور ہیں۔ اللکے ساتھ مقیم ایک فردے ترا یا کہ ہم لوگ تویانی کا ایک گلاس بلانے دالے کو خرار والرطب دیتے ہیں۔ ہولی ک برمی سیشیمی بقایا رقم کے بارسے ایں پر بھے مانے پر اس تخص نے باک ماہ رمضان کی براء بریر بل بهت كم بمواسيع درشهم مسع كمبي زياده برتا - شيخ نجدناس شيكسي موشود ك ليك كميني كوهي ايك لا كم ۲۵ بزار سم ۶۲ عزالرا واکنا باتی سے سب اس کمینی کے مالک نے اس بل کی ادائیگی براحرار کیا توشیخ محد فکسی نے میرست کا انلبار کرستے ہوئے کہا دہ آئن مجرئی رقم کے لئے بھی مطالبہ کرکا ہے۔ انتظار منہیں کرسکا – اسی کیسی کمینی کے مالک نے تبایا کردہ بہی مجتما کر شیخ حرزناسی اوران کے ساتھی ماہ رمفران کی بابندی كررسيع بن كيونكوره توسو متررليند كي نيكول كي كادو باريي مشفول ريت بيس"

مقام عُورسے کہ آیا سی قرم جہا دکی اہل ہو کتی ہے۔ ادریبہ حالت ہی وقت ہے جبکہ اسرائیل سرمیسواد ہے۔

## تراشه بنردی واری نما میس مودی رکیشندی شامانه شادی

، سے ٹراکیک تیارکیا گیاجس کے لئے (۲۰) ساٹھ بیکرس نے یانخ ہزار انڈے (۱۵۰) کیومیدہ مقدار کامکمن ۱۳۰۱) کیلوشکرادر (۸۰۱) کیلوکوکو انتمال کیا۔ کیک تیادکرسنے و الے فرانسیسی ماہر س کیک کی تنیاری کے دوران اس دقت حادثہ بیٹیں ایا حب دہ ۴ میٹر اوبنجے کیک کے اوپر سطح کی ئ كى تىمىل كى مراحل بين منتخول تھا اس دوران دەسىٹر<u>ھى سىم گر</u>لىزا ادراس وقت بېسېتال بين زيرك میشی نے (۱۳۷۰) تین سو مہالوں کو بذریعہ طیارہ نیل کے دائون میں پنجیایا بھیاں امہنیں نہاریت دلفرمیں را مردہ موطوں کے اراست دیسراستہ کمروب میں ٹہرایا گیا اس کے علادہ اس مول کے سولہ سونس اس مہازں کے لئے حاصل کئے گئے جن کی حزدریا ت بی تحمیل سکے لئے پیندرہ لمیموزن گاڑیاں مبروقت ربتی تھی ۔ جبنہیں بھانے کے لئے ماہرسٹوفروں کی ہمہ وقتی خدرات حاصل کی گیس تمیں بے بقراع لامد: سٹوق برواز میں جہورشین بھی ہوئے ۔ اور بال تھے ہی ہواب دین سے بلن کھی ہو ان کوتہذیب نے ہربند سے آزاد کیا 💮 😲 لاکے کعبہ سے صنع خلنے میں ہاد کیا

تراسته مرد می سعودی عرکی شهر ادول می با زون میں دی بی

بستادر: ار نمبر: ستودی عرب کے مرحم شاہ نیصل کے دو بیلے سٹبزادہ عبداللہ رہیصل لفیصل مین فنیصل ا دران کے دوست رابستال بادی جو اِل دنول سرحد کے نی دورے بر ہیں بے بارسے میں معلم ہولسے کہ وہ اعلیٰ نسل کے بازوں کی خریداری کے لئے آئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ا اس مار فی نے الکھول رویے کے عوض دو با زخر میدے ہیں جب کہ استعمر بدرا دول کی خریاری لے شاہی خاندان کے افراد ایریٹ آبادہ بہنج سکتے ہیں بتایا کیا ہے کہ خبرا بخسی کا ایک قبائیل انہیں لھانے کے لئے ایرٹ آباد لے کیا جکرشا**ی خان**ان کے کس گردیٹ نے ایک بازاس قباً کی سعے إسبع -الكرجير بيه علوم منبين موسكاكر خريد سے جلنے والے دونوں با دوں كى كيا قيمت سع - تاہم عیاہے کدان میں ایک بازی قیمت سات کا کھ رویلے ہے "

را قبال يني عراول كى تبامي كامنظر ديكه كرايول آنسوبهات ميس ...

عبد نوبر فسي الشي نا برفر من بع : المن اس مي مدي محرانه كو كالمش م اس نئي المحكا اتوام كهب ايندهن على المستونحم رسل شعله يربرا من الم

تشيب ل كى دولدت كا بيب غلط أستعال \_\_\_\_

كيا يه عرب اب جهاد كه ابل موسكة بي - إ

#### تراث مبردم)

عرابل سے می امدادی توقع بجرز من سے بونے براد میں بیجے بونے متراد میں میں جھیا ہوا زہر ملاسان ۔ جناب یاسرعرفات بیا

یم رزخود ایک عرب سربراه عرب لیژد که الفاظ بیش کردئ بین ال کے بیان کوبار بار پیرسطے اور علامہ اقبال ماکوام یاسرع فات کی زبال سے او پھور ہا سے اور سخود یاسرع فات عربوں ہے آیا ا ور موجدہ عربی کے بارے میں کیار ہیں بیرچھ دسے ہیں :۔

### ٨٧ ساكت تحص كى ٢٢ شاديال

حبره ی در ۱۹۸ می مردواری (یف اوالی) : مراتش کے ایک (۲۸) سالتری سون نے اور ایس کی سالتری سون کا مردول کا سالتری سون کا کردول سالتری سال

ایک ، خیاری دا تعہ در رہے کی کیا ورنہ عربیات کی شہوت پرکٹ برکٹ ب تھی ماکنی سیعے میں ن پیکررہ سالہ لئر کیوں براپنی بوائنری کواسکہ جلنے کے دھوے کرتے ہیں اور بینی مصفح نریسکیتے پیں " بسری بوا تمری کا حال ابنی مال سے لوچھ لڑ" بہددراصل اپنے آپ کو دھوکہ دسے رسیع ہیں گری جوا نمری کا اندام رہی ہیں گری کا اندام رہی ہیں گری کا اندام کی بھی اندام کی بھی کا اندام کی بھی کا حال بھی ہوں کا حال بھی ہوتھ کا حال بھی ہوتھ کا حال بھی کا جوزہ مال بنی سے کہاں سے لوہ جد لو۔ ایسی قوم کی بہرادکے بارسے ہیں سور بھی کئی ہے ؟

وافعی وہ تھے جوانم رکھ ملانے کے قابل کے رہے ہیں۔ دہ میں ایک دور تھا

کیمتی پرمست عربول کاشمشیر بوم دار باطل پرست عیسا بُول کی انا نبیت کامسرا الق ان کے دیوس معلمت براسلام کے برجیم و چھندے مصب کر ق دشت ان خلاسے اسیفے بہا دری ادر موانروی کی دا دار جی سے ایک وقت أسي السطين كا فتح كا ورعرب عجا مدين كى جوانردى كا زبردرت امتحان باطل برستول فيليف كا خصل كرلياب حران كي تلوارس كمجمرا الحفيه بين - غلامان محصل كرموم مجمد كي كملا دين تفسي اماده کے پہاٹوں پر پیڑھاکرگا دسینے شہوات جنسی کے سمنددوں میں غرقاب کر دبینے سے مکل علی انتظا کا كركية بي - اسلاى ككرى عرب موا مدى كررسف كداسته مين دونول موا ب حسن كا إزار سجا ديا كياسد يعتين سختين دلرباك ونوفيز دوشيزاك كودلفريب نيم برميد لباس كياته جربن کے انداز دکھانے اور اسینے بلوری سبم اور مرمری بدان کے آثار وسی مطارکی نیم برہند نماکش کے ذریعہ مجاہدیں کے بیش دحاس برقد ضرریتے اورا نہیں مسینوں کے آغوی میں گرا دینے کے لئے کو لنا کسر منہیں چوری گئی ہے ان حسینوں کو شراب بریا لومینا وسا غرد سے کرساتی کا حمین ولفرسی روب وسے دیا کیا ہے دولت کے وصیر علادہ اسکے علادہ ہیں تمنی ملبوسات اورسونے بیاندی جوامرات کی جراب کی انگون كوميكا بوندكر ين لكسع ذرين ملبوسات كوسجاكه مألئ كرينه كا ازا (السطرح انتقيار كيا كيا كه زام يوسك بوك ملأك قدم وكم كلما يس - ديكه كرمه مرسدال اليك برك \_ \_ يهرب كحد بوامكران غلالمان نحصمدينى عرب بابدين نه سرح ما في قران تقع الله باكسك ارشادى گونخ ال كم كا وال مي لىسنەنگىكە:

(" اے بیغیر !) مسلمان مُردوں کو صحم و یکئے اپنی نگا ہیں کھینی رکھیں اور اپنی سرکا ہوں کے دینی رکھیں اور اپنی سرکا بول کا حفا ظنت کریں سہ جیزان کے سلنے بہترسیے اور انڈ کو خبر سے کہ ان کے کہاں کی سے در انڈ کو خبر سے کہ ان کے کہاں کی سے در انڈ کو خبر سے کہ ان کے کہاں اور دولعت دشراب کی ناکش کی لبی قطاروں سے عرب بجا ہمین نگا ہیں محتسن متا ترکن اور دولعت دشراب کی ناکش کی لبی قطاروں سے عرب بجا ہمین نگا ہیں

کھے گزرکئے اور اسنے حالی قرآن ہونے کا جُوت دیا۔ باطل برست اب تک عربوں کی آلوارسے استے عربوں کی آلوارسے میں کہا کے گئیں اس مقام اعلی ارتبعویٰ کی کس بلذی میرکر دید اندام ہوگئے اور اینا سران کی بزرگ اور طرائی کے آگے بنہ ور بہیں بلکہ بخوشی اعتقاداً بکے ان کے دائن بعا فیرت بیں آگئے۔ ہسس قدر دوشن تاریخی داقعات کے بعد دسنسان نو فدا کھے ناکہ ہسلام تلوار سے بھیلا ایک بکواس کے مواد اور کیا دہ جا تاہیے ؟۔

'اسے نہناہ ! دہ گرک دن کوشہ سوار میں دات کو عابد سنب زندہ ہیں ۔ عبادت المئی اور سے دن ہیں ۔ عبادت المئی اور سے دن ہیں ۔ عبادت المئی اور سے دن ہیں میں منہ کے استعمال میں نہیں اسے دل میں منہ کہ میں ان کے قدم بڑرتے ہیں امن دسلاتی کی بمکات ان کے ساتھ آتی ہیں کیکن یہ عرب قدم مدہ تر میں ان کا مقابلہ کرے اسے اس وقت یک بہیں بچھوٹر تے ہوں کہ کہ متعابلہ کرے اسے اس وقت یک بہیں بچھوٹر تے ہوں کہ کہ متعابلہ کرنے وال متحمیار نہ وال دسے "

ارج کاعرب ترت بازوسے مورم اور دنیا کی زبانی تایندکامال سے میں اسرع نات کھی اندراکا ندھی کو مین کہکر ہندوستان کی حیف صدرت میں توسنر اندراکا ندھی کے بعد حیف صدرت میں توسنر اندراکا ندھی کے بعد

بِمَا ندهی کوبِعائی بناکر زبانی تا ئیر کے صول کے لئے چلے اُرہے ہیں۔ کتبا دلچسپ دسٹنہ ہے کہ فا بیٹیا بھائی ۔۔ آتے ہی بھائی کے سینے سے سم سطہ جاتے ہیں انہیں اللّٰدیاک، کی نہیں مشرکین برمیا ہیئے اس نوبت برعلامہ اقبال نے فرمایا۔

برمیا سے بچھ کوامیدیں خدا سے نویدی ؟ جھے بتا نوسسبی اور کا نری کیا ہے۔
اسے مرد خدا بچھ کوامیدیں خدا سے نویدی ؟ جھے بتا نوسسبی اور کا نری کیا ہے۔
اسے مرد خدا بچھ کووہ قرت نہیں مال ؟ جا بیچھ کسسی عارمیں الندکو کریاد
سیجھ کہا مقام ہے نکسطین بوکے عرب کا کوئی شالا تداسرائیل نے بھی خوبی ہوا کہ قوت سے
کیا ہے۔ اب عربیاں کی باری ہے کہ کردا را وربہا دری کے جو ہردکھا یکی آنفاق کی دولت،

مصے بہرور میران ایس کا نفاق مجھولوں عیش وعشرت وعیشی سے منہ مرادیں اورالٹر کے احکام كے تحدیث بہادكریں اور لعدفتح النّٰدكے دستوركا نفاذ اس ملک بركرنے كا عہد كریں اور اسٹے پرا ور اسینے مرجودہ ملک بریمی ، آر رخ شا ہدسے کمسلمال سمیشہ اپنے توست بازو پہیجا سے فرکسی بہن کی قرست زمانی پر شکسی بجعائی کی زبانی "ائید ب<sub>یر</sub> \_\_\_ اگرمسلمان اینا گیا میواعلاقہ وملک مؤن بہاکر\_ المشدى مددسسے ندليں اور بطور بھيك اگرمل مجى جاكے تو ايسے حاصل كرنے برتق ہے كھنت سبع - فحاكشراقبال فرملت بين :-

۔ توا محکام حتی سیسے نہ کریئے دفائی<sup>م</sup> اگرملک إنقول سے جاتے خلافست کی کرنے لگا تو گرائی نہیں تجد کو آریخ سے آگہی کی خریدی نه بم مجس کو ا**ب**نے لہوسے مسلال کرسیع تنگ ده با دشایپی

ا سبب کسی توم کو زمال آناسیے توجہ ادانی باعث طعن اغیار ورسوانی انگریسی سرم مردن است ر

توت با زوختم مرجا تئسیع توصرف توت زبان بر زمنده رسامیا بتی ا در عورتدل ادر نامردول کی طررح تقارید کرتیں اور پکار پکار کرکتی ہیں ہم ہرگز برواشت بہیں کر پینے مگر برابر برداشت کرتی ما قاہد مسلالان بندن للطينول كومدد دين كاا ذكعا طرنق كاللب كمطيع منقد كئ ما من اورعرادك كى تا میدز بانی کی جا سے ادر سرائیل کو زبان سے مراکہ اجا سے۔ اور حلب ہیں اہل مندکو مہمان خصوصی یا مدارت کاعبده دے کر بلوایا جائے اوران سے بھی زبانی تا میرمامل کی جائے ۔ مدید ار مار بھی ممروا عر كمومسى طرح كالكيب علب نلسطينيول كاتاكيدين نيالي شامين فنكثن بيلي دسابقه كسفيط كاكيز سايس منعقرکیا گیا - کا دسمدا رصدرتیمربلت کی صدارت ادرشری سی نادائی دا ڈ اسپیکرامیلی ا ندھرا پر دلیشس برحینیت مهمان خصوی \_\_\_\_ سشری نارائ را دُسندا پنی تفریر میں بڑے حسن انداز سے تمام سانوں اہر عربی کو طاریخے زمسید کے فرایا کر تجب سک عرب اور سلان فرہب کے پا بندیتے و نیا ہر چھل کئے تقصحب دين كوسجور كرحب دينارك يتعجه برسكت اور ابس كالغاق بحرار ديا نفاق كي بمسكرين گرفتار ہو کے انتشاری مالدت میں سکنے ہسرائمیل کے مقابل ہے۔ کو گھبرانے کی حزد دست پہیں مہ ہیں ہی کھنے ؟ ہسرایل کرب بہمعلوم ہوجائے گاکہ عربیال میں اتفاق ہر گیاہے وہ خود عربیا کی کے علاقے والیس دُسے دیگا ہم کر آب کر ان کی تائید کی حرورت بھی بہتیں بڑرے گا۔ نرمیب کی بابتی ادرا تغاق سترط ہے۔ " \_\_\_ ہم ہر رہاں موجود تھے ہماری گردنیں سترم سے متھک سکتی ت

) پذیر توم کا اواز فکر مای ایسا بدل جا تاسیع کدوه اسنے مند بر دوسروں کے ہاتھوا کے سیے طبا سینج کھا کے ب مان مہیا کرتی ہے اوسمجتی سے کر بیواں کے بطلے اور تقاریر اسرائسل کونلے طین سے بھگا ویل کے لفايسى علاما مزمن المرايب كتعلق سع علامه التبال فرمايا بيكم

﴾ زاد کا ندلیشه حقیقت سے مینور ﴿ فَمُعَلِّم کَانْدِلِیشِهِ گُفت رخراِفات ا زاد کی دولت دل روشن نفس گرم از محکوم کا سرماییه نقط دیده نماک ے غلاما مر زمین کے ساتھ کیا کوئی قرم میا ہے وہ عرب ہول یا کوئی اور کیا بہا دکر کے ہیں۔ ؟

### بن وستانی مسلمان اور سبکار

بہلے ہی بیان کا جاچکا ہے کاسلم دنیا یں مداقت کی حفاظت کملے عالم وجود میں ایلے ہے جبیا منرت اتبال نياس حقيقت كوامِأكري ب.

سق نے عالم اس صداقت كيك بيداكيا : ادر تھے الى سفافات كے ليے بيداكيا يعنى بهال برائى نظر اعت مسلمان اسكوم النه ادر جرخلات إحكام البى ياخلات دستعدا المي ماسستة یادکرے اسکودستورانی کا بابند بنا نامسلمان کے ذمہرہے اس کے لئے دہ جماد کے بوطریقے ہیال کئے ، بین ان سب سے کام لیٹاہیے ہیہ بھی بیان کیا گیاہیے کہ جہاد بالسبیف آخری ڈعیت کا جہاد ادرياد جودمراتب اعلى كاحامل مون كرجهاد اصغرب يبهاد أكبرنفس كرساته جهادكزا اورفسس ا حاكس خلاف و احكام الني شوابت ات كوتس كرك نفس كومسلان بنا ناسي كر سجب الواراطيم اني يرسد توده مونگ عیت احتیار ذکرے بلکہ جہا دنی مسبیل الله کی تحریف ہی این رسیع اور میر بھی بیان کیا گیا سم ب سبهادتها م نفس ك تحت الرى عان والى حبائكول كاخاتمه كرديتا بيم مندرم بالانقاط سنے میں مسلمان ان بند کا جائمز و لیتے ہیں تومعاملہ ہی کھے برعکس سے محصرت اقبال کا د بان یں ی مسلمان کا مقام دحال بیمان تک ناقابل میان د تیان انسوسناک مدتک گرگیا ہے کہ:

غدار دطن اس کو بتاتے ہیں بر سمین ؛ انگریز سمحقا میں مسلمان کو گلداگر! بنجاب کے ارباب بنوت کی شراحیت ؛ کہتی ہے کہ یہ مومن باربینہ میں کافر! اس وا دیم حق المحمد ہے کہ اور کردھر کے کہ ماندہ دریں شمکش اندر

بقول معفرت اتبال جهال تك خدوستانى ملان كابحيتيت ذبهب تعلق مع السي بالكاكم

وی کامش کا بہسے کہ ہواسکے خیال ہیں آجائے۔ دہی بس ذہبہ سے کسی کی نجال نہیں کہ اسس کو کھٹے تھے

کی ہواُت کرکے کس قدر شیخے نقشہ کھینچاہے۔ میں میں میں میں اس کا بھی کا ہے۔

ہے کس کی یہ برائت کم الماں کو لاکھ : تربت افکار کی نعمت ہے خداداد جاہے ترکرے اس میں فرنگی صنم آواد! جاہے ترکرے اس میں فرنگی صنم آواد!

چاہے و رہے سے واسی مارہ پارٹ ہے جانے ر رہے اس مارہ کا مارہ ہے۔ ترآن کو باز کیٹے۔ تا دیل سب کر اور جانے تر خود اک تازہ شریعت کر طیحادا

ران وبار جیب ما دین بسیر سور جیسے و عودات مرا رہے رہے ہے ۔ سے ملکت ہذین اک طرفہ تمات و اسلام ہے محبوس مسلال ہے آزاد!

بہاں یک ہزی سلان حبین باکستان بھی شام ہے کی معاشرت اور تمدن کا تعلق ہے علامہ نے

نقت پول کھینجا ہے کہ:

وضع میں تم ہونصاری توترن میں ہنود ؛ یمسلماں ہیں جنہیں دیکھوکے شرایکی ایہود

ہر کوئی سبت منے ذوق آئ آسانی ہے ۔ اور سمال ہو ؟ بداندا زمسلمانی ہے ۔ اور سکی کھے ہو، بتاؤ توسلمان بھی ہو ۔ اور سکی کھے ہو، بتاؤ توسلمان بھی ہو

یوی و می به براگر که آنیس کی رقابت داخاق ب ده کبی دد نوعیدت کا ادار لیا برا به

(۱) شخصی بغف حسد ایک دوسرسے عیوب نکا لفے جذیات سفل جو اپنے اسلات کے طرز یک کے یا ت سفل جو اپنے اسلات کے طرز یک کے یا تکل مغاشر ہیں ۔

(۲) فرقه واری مغض اوردستمنیان ارتمام توانائیان ادرصاحیتین اسی فرقه واری مسکش کی ندر

ادرت كع - عما به الرام كعل كو معول كر علامه مناشر بوكر فروات باي : -.

نرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ڈائیں ہیں ؟ کیا زمانے میں سِنینے کا یہی ہاتیں ہی

مورد منهار او منهور وخود دار به منم اخوت سير بال ده اخوت بيشار

فیل بازی مرغ بازی بطیر بازی ببیل بازی ادر اسلماً بازی مدیم میری برای مرسم

## يسممرون قوم كياجها دكميے كى ؟

منل بادشامول کو با تحقیول کو لؤاند اور او پنجمقام پر مبید کر با تحقیول کی لؤائی دیکھند میں بڑا مزوا آتا تھا - بھر دنتہ رفتہ لوادل کا مشغلہ مرخ بازی بٹیسریازی اور بلبل بازی ہوگیا۔ بھر کی وٹاکس بے فکرے کا مشغلہ شرط با ترح کرمزع کوا کا پیٹر لڑا کا اور بلب بی لڑا کا ہو تاگی اور آج کا کی کیا اور ولفریب شغلہ علماء بازی تینی علماء کو کڑا تا ہے ایک مکتتب خیال یا ایک فرق کے عالم مفتہ

أرجباد

الیک دان مقرر کرے درس قرآن دے رہے ہیں تو فری ان کی شکر کو دوسری مسجد میں دہی دن اورو بکرکے فری اس عالم صاحب کی محکوریں دوسرے مکتب نیال یا فرقه کے عالم حداحب ورس قراب شروع کردیتے ہیں گھیامسلالوں کا بٹرارہ ہوگیاسی بوارہ کی نظرت ہی نے تز بنددستا اورپاکتا ہے مر بٹوارہ جنم دیا۔ اور آئے دان باکستان (کاچی) میں مندوستال میسی کیے مہاہروں کا دیاں کے نوں کے ماعقول مثل عام کرنا اور میکا است کر جال کرمائٹ میں مسلمان جہا جرین حتی کہ ایکی عور تول اور میں بعينك دييني كى اطلاعات اخبارات بين برهمكركاكوني سوي بعى سكواست كرمسلان ظلم كومملات لئے بھا وکرنے کامنصد بالمبلد الیکر بیدا ہواہے جکر سیوا نیت بر مند ہوکر پاکستانی ملاان نام جالال روب میں زارج رسی ہے ۔ خیر۔۔ اب حیدرہ ماد کا بیرحال ہے کسی فرقہ یا مکت خیال کے عالم صاب ، مقام سے آگرا بی تقریر وعظ یا اسپنے خیالات کا اظہار فراکر سطے جائیں تو مخالف ذرّہ یا مکتب نوال کے ں کو پہلے عالم بر زبان کے تیسرخبخر و تلوار کے وار جلانے بلوا یاجا آسیے گویا اب دس "علماء بازی ّ میں کاسلان مصرون سبع۔عوام بیجاریسے سر ملا ہلاکر دو زن کی سنتے ہیں کشر تدکیش ہیں درمیانی راہ رکھنے بیجا دسے سلمان پرلیشان ہیں کہ سس علماء ہازی میں دہ کس کرخالب ادکسس کرمغلوب سجیں کس کرخچے ں کو خلط تصور کریں کس کی بیروی و تعلید کریں۔ کس کے عقائد کو ابنائیں ، جب کے علمان دبنے نفسی ماد م*رین ا*درالته کے داسطے ایک جگہ بیٹھ کراختا نات کی بیکسوئی برمائل ند ہوں تراسلام کا کیا دقار ره سكتابيد \_ اوركس طرح وه جها د كه لي متحد بوكر على سكته بي اوروسكس جنياد ك يني حم ین کے کیا یشمنا نواسلام کے لئے مسلمانوں کو زیر کرنے سے بیم زرین مواقع نودسلمان ابنیں زام بہیں

مسلمان قوم کومسجر ل کے جبگرے اوقاف کے نزاعات شریعیت خری میں انترانات کیا جہاد کے لابق رکھے ہیں ج

شیعه فرقدنے حیدرآباد ہائیکورط میں رط دانسائی کرشیعه امقاف کوسنتی اوقاف سے علیماہ کرکے مرفرقہ کے حوالے کیاجلئے۔ درخواست منطور ہوئی ایسنی فرقہ نے سیسریم کورط کا دروازہ کھٹایا سبع۔

ويستجد مابري جس برحديول سيرسنة الجاعت كالبضة تعامبت بتها دينم في المرسلة

کے ہاتھ سے جانے پرسی فرقہ معروف احتجا ہے۔ ۱۱ ہوائ کھرائے کے احبار میں ال انڈیا شیعہ پولٹیکل کا نفرنس کے سکھری جزل سے براصغر عباس رصوی نے بابری سبحد اور دام جنم بھوفی کے تزازیہ کوصل کرسند کے سلامی و فریر کا منظم سٹر داجھ گاندھی کوفری ہراخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ سبحربابی سٹیعہ فرتہ کی ہے کہ سبحربابی سٹیعہ فرتہ کی ہے کہ مسجد بات چیت کرنے کا سی سپر جونکہ مسجد بابری ہو بابری گورنر محمد باقی صفہ بانی کی تیاد کردہ سے سنت البجاعت کومرن نماز بر رصنے کی اجازت مسجد بابری ہو جزیب رائی کی اوال وسے مشر ہوا تھسین نو جے سالہ وجود میں دان سیکھنگگ کی جانی چا جہے اور دی کئی تھی گورنر باتی کی اوال وسے مشر ہوا تھسین نو جے سالہ وجود میں دان سیکھنگگ کی جانی چا جہتے اور عید فرتے کے ذریحی تو ایسان کی جانی چا ہے ہے۔

کسی قدر انسوسندک امر بید کد مسلمان ترم ملی سنی شبعه اس انداز کے جھگوے ۔ شیعه فرتد ہیں گردہ بندیال سنت البحاءت فرقہ ہیں مزید زقہ جات اور اختلافات ۔ بھراسلام دام کس فرقہ ہیں مزید زقہ جات اور اختلافات ۔ بھراسلام دام کس فرقہ ہیں اور مداقت کی حفاظت ہو کس کا فرض ہیں اور کسی طرح مسلمان قرم کے مطاحہ اتجام دے سکتی ہے علامہ اتبال بڑے دکھ کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھ اتبار اور کسی ایک ہیں کہ ایک میں سب کا نبی دیں بھی ایمان بھی ایک میں ایک میں سب کا نبی دیں بھی ایمان بھی ایمان بھی ایک سے مرم یاک بھی ایمان بھی ایمان بھی ایک سے مرم یاک بھی ایمان بھی ایمان بھی ایک سے مرم یاک بھی ایمان بھی ایمان بھی ایک سے مرم یاک بھی ایمان بھی ایک سے قرائ کا بھی ایمان بھی ایمان بھی ایمان بھی ایک سے مرم یاک بھی ایمان بھی ایک سے تو کسی بات تھی میں سب کا نبی دیں بھی ایمان بھی ایک سے مرم یاک بھی ایمان بھی ایک سے تو کسی بات تھی میں دیا ہے تو کسی بی سب کا نبی دیں بھی دیا ہے تو کسی بات تھی میں دیا ہے تو کسی بی سب کا نبی دیں بھی دیا ہے تو کسی بی سب کا نبی دیں بھی دیا ہے تو کسی بیات تھی میں دیا ہے تو کسی بی سب کا نبی میں بی سب کا نبی دیا ہے تو کسی بی سب کی بی دیا ہے تو کسی بی سب کی بی دیا ہے تو کسی بی دیا ہے تو کسی بی دیا ہے تو کسی بی در دیا ہے تو کسی بی در انسان کی دو کسی بی در تو کسی بی در

حرم پاکیجی النّدیجی فریّان بھی ایک ہوئی ہے گھے بطری بات تھی ہوتے ہوسلمان می ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتیں ہیں ہوئی سے زمانے ملیں پینینے کی بی باتیں ہیں سبب سلمان کہلانے دالوں کا نفع نقصان ایک ہوتا سے جب سب کا نبی مکترم ایک اللہ پاک

ایک کی حرم باک ایک و آن باک ایک دین وایمان ایک تر بحر مختف ستر بعین مختف خرد جات کی معنی ۹ اگر بر فرقد و ذات کے علماء ایسے نفس کے اتھ جہاد کرکے ایک حا بیٹھ کم ایک شراحیت بناکر ایک سن برجہ کا کے متاب معلماء کو بحثیت جمرم بغرض جواب دہی سر جہ کا کے اللہ باک کے دریا دہی کھڑے ہوتا ہے مقام خور ہے مشریحیت میں اختلاف بری کھیے سے مقدت کے دریا دہی کھڑے ہوتا ہے مقام خور ہے مشریحیت میں اختلاف بری کیسے سخت ہے مقرت اتبال دموز بیخدی میں کر " ملت کا سیرت یعنی کیر دکھڑ کی نیست کی اتباع مشریحیت بری وقوف ہے"۔ اتبال دموز بیخدی میں کر " ملت کی سیرت یعنی کیر دکھڑ کی نیست کی اتباع مشریحیت بری وقوف ہے"۔

کے عمان کے قت کھتے ہیں : ۔ در شریعیت معنیٰ دیگر عجو ؛ غیر صنو در با طن گوہر جی ایں گہررا نودخداگو ہراست ؛ ظامِرشس گوہربطولش گوہراست علم حتی غیراد شریعیت ہیج نیست ؛ اصل سنت جزمجت ہیج نیست

فرد را شرع است مرقات لقيب ؟ بخته نراز وسيمقامات لقين ملت ازاً بيُن حق گرد نظ م از نظ م محكے خرد دوام ترجمه ومعلاب : علامه باخبر كرربيع إلى ان الكول كوجو شريعيت محمدي احمام إلى كم معنى ديكرتاأن کرتے ہیں۔ ہس حتی دیگر کی تلاسٹس نے مسلمان قوم کوکھنٹی کا نہ رکھا ۔ علامہ مشریعی<sup>ا</sup>ت **خرتی کو ایک گوہ**ر ینی موتی مروارید الماس سے تعبیر کرتے ہم مسیم مانے ہیں کہ کان کہدسکتاہے کہ گوہر کے ظام ہراور جلل ہیں فرق ہوتا ہے مجب گوہر کے ظاہر ادر باطنی بہلوکوایک مال لیاجا سے و شریعیت محددی سار کوہر جکم نود النّٰد یاک نے بنایا ہے *س طرح اس کے ظاہرا در*باطل دوسکتے ہیں ادر معنیٰ دیگر تلاش کر کے كس طرح دوياكئي ستربيعتين بنائي جاسكتي بي \_ علم حق علم حقيقت تو شربيب كي سوا دومري جيز ہرہی نہیں سکتی۔ اصل شریعیت کی بنیا د توعلامہ اتباع سنست ترارمیتے ہیں ا درسنت کی بنیامہ مجبت يرتا ئم بي كسي تخص كيك سيدها راسته يقين بي بين مفرس اورمقامات يوين اسس ر سے داستے بینی شرع محمدی کر بچینہ بڑاتے ہیں اورملت آودستوراہی ہی سسے نظا مرہ تنظیم حاصل کرتی ہے مفنوط نظام سیات ما دبد بخشاب لهذا شربعیت مین معنی دیگر الاش کرنے کی کوئی کمخاکش می نہیں ہے بو قرم معنی دیگر الاش کرتی نے دو ندایک نظام کے تحت روسکتی ہے نہ تنظیم کی حامل ہوسکتی ہے جب كسى ترم بين نظام مونة تنظيم ترده قوم جهاد كرمي كيسي سكتى سي ؟

#### ہمارے علماء دبن اور جہا د

> نکل کرخانقا ہوں سے اداکر رسم تبیری کہ فقر خانقا ہی ہے نقط انددہ وداکری

ناعلامه اتبال علماء مناء صوفی کو بیماد کے تعلق سے اخری نصیحت فرملتے ہیں۔

# 

أيران مين شخصى حكومت كا حاتمه" لا سلوكيست في الاسسلام" كے بنيا دى اصول كے تحت ايك بم تدم ادر جمہوریت اسلامی کلد دعویٰ ایک لائق تحتین اقدام تھا ۔۔ قدرت ہر دعویٰ کا امتحالی کیننے کی عادی رہی ہیجینے اساني عمبورست ايران كابعى منجاب قدرت امتحان لياكيا يه ماريخ اسلام ث إرسيم كرفتح مكم بعدرسول التعصلع س · آدابلِ معانی مجرموں کو مکتام معافی دیکران کے دل جریت لئے اورعفوکی پیمی صفت اسلامی شا تعاریح ارست کا کنید بتحرزًا بت بهدئى \_ مكرجمهوريت اسلامى حرتيام كياساته بى شاه إيران كي ماميول سيرانتهام اورخوا كي م اورامراك سع كمل موسية المسعانة قام كهام نعرول في جميورت كسلاي ايرالناكونشود ما كامرقصرته ريا يجيم اسلامی ایجام امریکی سنفارت خانه کے عمار کو تذری بنالینا اورخلاف مصلحت اپنی بنیا دول کومصبوط. نام سے بغیر روآ امرىكىكەلئے برانىچلا بجوبا شيطان كېكرنعرے لگا ، ايكسياسى علطى ا درك لاى تدبركخلاف تقصه عواقن نه مرحدی نزاع دیربینه کا بهانه بناکرایران پر حله توکرویا لیکن دوران سخنگ کئی مرتبه صلح کا بیشو بھی کی لیکن عراق کے صدرصدام میں کو کا فر مظہراکہ افان وحول کر نے کے سخت شرالط بیش کر کے صلح سے ا در جنگ ماری دکھی گئی ۔ انحر انھوسال کاطویل عرصہ گذر کیا۔ ایران شرا ملک برستے موعے نہ اعراق کو ما ہکناد کرسکا نہ فتح یا ب ہوںکا ا درعرات کی *صلع کی بیٹ مکٹس کو تھف*کراکرا نا قابلِ بیان تباہی مول لی- ایما<sup>لک کا م</sup> ے بٹیں کش کوتبول نہ کڑا رمول الٹرصلعم کے صلح صدیبہی کی مسلحتاً سنت کوقبول نرکرنے کے متراد تها ـ خصيصاً جبكه اسرأتيل انردها بنا عرب اسلامي الك كے كئي علاتے انگل جبگا در حقیقت اس سعے ما بها دنها -ایران -عراق کی بختگ کسی فرنتی کے لئے بھی جہاد کی تعربین برقعی بلکہ مردوکیلئے بقول ع ا تیآل \_\_\_ " کرتی ہے ملوکیت اُ تاریخوں بیب را "۔ کی تفسیر تھی اور بلامبالغرایک خودکت کے لئے پھر خصوصاً ایران کے اپنے اسلامی جمہورمیٹ کے دعوق کی نعی بھی ۔ اُسلطے علامہ اتبال دراتے جلال بادت اہی موکر جمہوری تمات ہو ؟ جدا ہو ، دین سیاست سے توره جاتی ہے تگیری كيهم ترفي متاع غرور كاسودا ؛ فريب سوده زيان لااله الاالله